احايث كي صرى الطبيق دُوت فِكْرُلاكُمُّ لِ سنسنى خيزمعلوما تهلكه خيزانكشافات

عالمی د جالی ریاست ،ابتدا سے انتہا تک

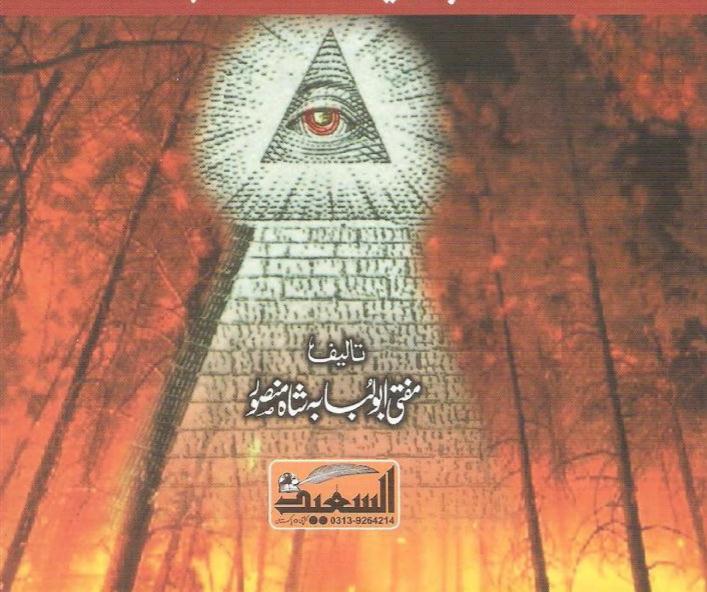



مفى الولسب اثناه مصو





جمله حقوق طباعت بحق مصنف محفوظ ہیں

| (2)     | دچال                |            | ********** | كتاز  |
|---------|---------------------|------------|------------|-------|
| منصور   | .مفتى ابوليا به شاه |            |            | معنة  |
| £201    | 1 ھ-جنوري0          | عرم 431    | ذِل        | طبعاة |
| السعتيد | ***************     | ********** |            | ناشر  |
| Ma      |                     |            |            |       |
|         |                     | ملز ك      | The same   |       |

پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں ہے دستیاب ہے رابطہ: 9264214-0313

#### فهرست

| ول کی درزوں میں (مقدمه)                 |
|-----------------------------------------|
| د چالی ریاست کی کہانی (پیلی قبط)        |
| عَلَيْهُ آغازوا تَعْتَبَّام             |
| سیاسی اور بشارتی حجموٹ                  |
| صلیبی جنگ یانسلی معرکه آرائی            |
| خوفناک خواب، دہشت ناک تعبیر             |
| نائنس ممپلر زید فری میسن تک (دوسری قبط) |
| ہیکل کے کھٹڈر کے قریب                   |
| مقدى تبركات كے محافظ                    |
| نائٹ ٹمپلر زاور سودی بینکاری            |
| نائٹ شمپلر زاور سودی بیمہ               |
| سودى بىنكارى كاپېلا ماۋل                |
| سود سے تیکس تک                          |
| البليسي سياست ياصهيوني عسكريت           |
| نیره تاریخ کا جمعه (تیسری اورآخری قبط)  |
| جعه، 13 الأثور                          |
| جمهوريت كا آغاز                         |
| فرى مىسن كى شكل مين شم پارز كانيا ظهور  |
| اجتماعي آبادي سے اجتماعي بربادي تك      |

| 27                              | رحمانی خلافت سے دجالی ریاست         |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 37(                             | عالمی دجالی ریاست کاخا که (پیلی قبط |
| 40                              | (1)عالمی خفیه برا دری کا اصل مدف    |
| يے عکمت عملی                    | (2)ان اہداف کے حصول کے۔             |
| 45                              | (3) عالمي دجالي حكومت كاخا كه       |
| ىرى قىط)                        | مستقبل کی عالمی دجالی ریاست (دو     |
| تىنچىركى كوششىن51               | دجالی ریاست کے قیام کے لیے ڈیخ      |
| 54                              | 1- جا دواور سفليات                  |
| 57                              |                                     |
| 64                              |                                     |
| 70                              |                                     |
| 72                              |                                     |
| 75                              | شیطان کی سرگوشیاں                   |
| 84                              | شیطان کے پھندے                      |
| 84                              | 1- بىك ژىڭنگ كى چندىثالىن           |
| 89                              | 2- ئى وى اورفلىر                    |
| 90                              | 3- كارڻون                           |
| 91                              | 4- كهاتى                            |
| 92                              | 5- ناول                             |
| مانی تسخیر کی کوششیں (پہلی قبط) | د جالی ریاست کے قیام کے لیےجہ       |
| 95                              | بارہ سرداروں کے ایک ارب غلام        |
| 96                              | انسانیت کےخلاف جراثیمی جنگ          |
| 98                              | رحم دل عيسا ئي محققتين              |

عالمی وجالی ریاست ،ابتداسےانتہا تک

2)///

ويميين پروگرام کی آثر میں..... کہانی آ کے بڑھتی ہے ..... دچال کے سمائے (دوسری قبط)..... یا کتان کے خلاف حیاتیاتی جنگ ..... وجال کے بے دام غلام (تیری قبط)..... ا ..... د جالی ریاست کے قیام کے لیے فضائی تسخیر کی کوششیں ..... اير يانمبر 51 (پېلى قىط).....اير يانمبر 51 (پېلى قىط) 😁 ..... گلوبل ویلیج کایر یذیدنش (اریا 5 کی دوسری قبط)..... أَرُّ نَ طَشْتَر بِال كِيابِين؟ اُڑن طشتریوں میں کون می ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے؟..... أَرْن طشتريان كَهال سے آتی ہیں؟ اُڑن طشتریوں کے ہارے میں کٹرعیسائی حضرات کا نظریہ..... اڑن طشتریوں کے بارے میں امریکی حکام کا تبصرہ..... ...... شبطانی کھٹولوں کاراز جاننے والوں کی سرگزشت (ایریا 5 کی تیسری قبط).... المسسس شیطانی جزیرے سے شیطانی تکون تک (ایریا 51 کی چوتھی اور آخری قبط)... امريكامين خفيه د جالي حكومت الوميناتي كيائي كيائي؟ ونياير قضے كاالوميناتي منصوبه..... معركيشق وعقل ..... انهدام اورقيام..... افتتا حی اوراختیا می بنیاد..... ارض قدس سے ارض مقدس تک

| 169                     | محسودغرب اورحا سدغرب                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
|                         | تنین جژ وال شهرول کی کہانی                         |
| 170                     | كَتْكُشْ كَانْقَشْد                                |
| 173                     | رحمانی ریاست کی تقسیم                              |
| 175                     | تا پاک آرزوؤں کاعلاج                               |
|                         | تین اہم ترین اسلامی ملک                            |
| 177                     | عشق کی تھیٹیوں سے                                  |
| 178                     | فتنهُ وجال سے بیخے کی مدابیر                       |
|                         | سوالات جوابات                                      |
| رات كالك بي تُكاسوال187 | چند پیش گوئیاں مسجداقصلی یا ہیکل سلیمانی،عیسائی حض |
| لِعر                    | مصلحت ياغيرت ،كلوننگ ياشعاعين ،سوسال               |
| لاش                     | جنگ ِ ہندگی ترغیب، جہاد کی عملی تذبیر،امیر کی تا   |
|                         | المستعلق الكتبحويز                                 |
| 224                     | مغرب کی گھڑی ہوئی فرضی شخصیات اور د خال            |
|                         | كاوَنْتُ دُاوَن                                    |
| 231                     | تضاد بإغلطى؟                                       |
|                         | chi chi                                            |
| 235                     | اے خدا! محفوظ فر ما فنٹنهٔ د حِال ہے               |

مقدمه

## دل کی درزوں میں

وجال جلداول مین'' د جال'' کی شخصیت اوراس کے ظہور پر گفتگو کی گئی تھی۔'' د جال 2''میں

د جالی ریاست کے قیام پر ابتدا سے انتہا تک ایک نظر ڈالی گئی ہے۔ د جال کی شخصیت جتنی فتنہ انگیز اورظلم پرورہوگی،اس کی ریاست اتنی ہی نفرت انگیز اور فتنہ پرورہوگی۔فتنہ دجال کے حوالے سے يبلاموضوع اگر ''بدي كاسرچشمه'' ہے تو دوسرا''برائي كامحور' ہے۔جولوگ نيكي كے سرچشمے (كتاب وسنت) ہے فیض حاصل کرنا جا ہتے ہیں اور خیر کے مرکز (تفوی اور جہاد) ہے جڑے رہنا جا ہتے ہیں، انہیں جاہیے وہ برائی اور شرسے واقف رہیں تا کہ بے خبری کے عالم میں فتنے میں نہ یڑ جائیں فصوصاً وہ فتنہ جس کی بنیا دہی دھوکا وفریب ، پنچ کوجھوٹ اور جھوٹ کو پنج بتانے پر ہے۔ '' دجال 2'' کے بعد'' دجال3'' بھی زیرتر تیب ہے۔اس سلسلہ وار کھوج کرید، شخفیق وتفتیش اور آگا ہی وخبر داری کی غرض فقط بیہ ہے کہ اس فتندز دہ آخر زمانے میں بیموضوع دعوتِ دین کا بہترین ذریعہ ہے۔مغربی دنیا بظاہر ماوراءالطبیعات کی منگر ہے اور کثیف مادہ کے آ گے کسی لطیف شے کے قائل نظرنہیں آتی الیکن حقیقت سے ۔۔۔۔ میں وُ ہرا تا ہوں ۔۔۔ تعجب خیز حقیقت سے ہے کہ .....مغرب میں اس وقت دجالی علامات ونشانات کا سیلاب آیا ہوا ہے اور دجال کے لیے بھیلائے گئے شیطان پرتی کے جال میں وہاں کے حکمرانوں، دانشوروں اور سر ماہیہ داروں سے لے کر ادا کاروں، گلوکاروں اور عام پیروکاروں کے غول کے غول کھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مغرب کے بت کدوں میں اذان دینے والے پھھاہلِ ایمان نے اس موقع پرمغرب کے فہیم العقل

اورسلیم الطبع عوام کومختلف کتا بچوں اور بڑی محنت سے تیار کی گئی ڈاکومنٹر پر کے ذریعے ان شیطانی

پھندوں سے نکالنے کی کوشش کی ہے اور کررہے ہیں۔ اہل مشرق کو جگانے کے لیے بید کتابی سلسلہ اسی نوع کی ایک آ واز ہے تا کہ انسانیت رجوع الی اللّٰہ کے حصار میں محفوظ ہو کرشیطان کے اس وار سے نیج سکے جس کے بارے میں الصادق المصدوق صلی اللّٰہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آ وم علیہ السلام سے لیے کرتا آخر دم ایسا فتنہ آیا ہے نہ آئے گا۔

تاریکی کاراج حاہنے والول کےخلاف آپ جب بھی کوئی بات کریں گے توروشنی کے پیامبروں کی مدایات ونصیحت بیان کیے بغیرا گے نہیں چل کتے ۔ لہذااس کتاب میں '' تاریکی کے دیوتا''اوراس ک''اندھیاری نگری'' کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا ہے، وجال کے لیے میدان ہموار کرنے والوں کی غیرانسانی مہمات کے بارے میں جو کچھآ گاہی دی گئی ہے، پوری کوشش رہی کہ وہ ہماری موثق ند مبیات کی تصدیق شدہ عصریات برتطبیق کے تناظر میں کہی جائے ،اس لیے بیان شاء اللہ تاریکی کا پردہ جا ک کر کے نور کی کرنوں کی طرف لیکنے میں معاون ثابت ہوگی ۔ وہ نور جوایمان رائخ سے پھوٹنا اورعمل صالح ہے جگرگاتا ہے اور جب دل کی درزوں میں اُتر جائے تو الیی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کے دجل ومکر میں تھننے کے بجائے ایسے دعوؤ ک کولیبیٹ کران کے منہ پر ماردینے کی جرأت عطا کرتا ہے۔ '' د حِال I '' مختلف او قات میں لکھے گئے مضامین کا مجموعہ ہیں ،اس میں اول تا آخر تصنیفی ربط وسلسل..... 'مهر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے' ..... کا مصداق تھا۔ وجال 2 البنة مربوط تالیف کے معیار بران شاءاللہ بوری اُترے گی۔ دجال 1 کی اشاعت کے بعد موصول ہونے والے سوالات کے جوابات کتاب کے آخر میں لگادیے گئے ہیں۔فتندوجال کے مقابلے کے لیے دفاعی واقدامی تذابيركا خلاصه يجهاضا فول كے ساتھ آخر ميں دوبارہ دے ديا گيا ہے تا كه كتاب محض معلومات كا پلندہ نہ ہو، جرأت وحو صلے کے ساتھ استنقامت اور مقاومت کی تحریک وترغیب ہو۔

اللہ تعالیٰ ہے دُعاہے جب حق و باطل کی کشکش کا فیصلہ کن موڑ آئے تو ہماراوزن'' قوم ِرسولِ ہاشمی'' کے پلڑے میں ہونہ کہ شیطان کے چیلوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے وجال کے کارندوں کے ساتھ۔آمین

# د جالی ریاست کی کہانی

(پہلی قبط)

تكتيراً غازواختنام:

'' د جالی ریاست' کی کہانی بڑی د کجیب ہے۔ سمیٹی جائے تو بہت مختصر ہے۔ پھیلائی جائے تو سے سمیٹی جائے تو بہت مختصر ہے۔ پھیلائی جائے تو صدیوں پر محیط ہوئی ہے۔ اس کی ابتدا چونکہ ارضِ مقد س فلسطین سے ہوتی ہے ( یعنی یہود کی فلسطین سے جوا وطنی سے جوعذا ہے الہی کے نتیج میں تھی ) اور انتہا بھی یہیں آ کر ہوگی ( یعنی یہود کی یہاں واپسی کی کوشش جو مکر وفریب اور ظلم و دجل کی بنیاد پر ہوگی ) ، اس لیے ہم گفتگو کی ابتدا'' فکت و آغاز واختنا م' فلسطین سے ہی کرتے ہیں جس کا قدیم نام'' یے وظلم' تھا۔

ر و الم منتوں مذاہب کے بیروکاروں کے لیے ہمیشہ سے ایک مقد س شہر رہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے بھی اور اہل کتاب کے لیے بھی۔ مسلمان چونکہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام پر ایمان کو تعظی ہو، مسلمانوں کے لیے مقد س ہے۔ رکھتے ہیں۔ چنانچہ کوئی بھی ایسی جگہ جو کسی نبی سے تعلق رکھتی ہو، مسلمانوں کے لیے مقد س ہے۔ فلسطین اور بیت المقد س کا تعلق ویگر بہت سے قابلِ احر ام انبیائے کرام علیہم السلام سے ہے۔ واقعہ معراج بھی ہیں سے ہوا تھا اور یہاں موجود مقد س چٹان مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اس لیے مسلمانوں کا اس سے قلبی تعلق ولگاؤشک وشبہ سے بالا تر ہے۔ چونکہ حضرت لیقوب، حضرت لیے مسلمانوں کا اس سے قلبی تعلق ولگاؤشک وشبہ سے بالا تر ہے۔ چونکہ حضرت لیقوب، حضرت موئی اور پھر حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہم السلام اور دوسر سے بہت سے انبیائے بنی اسرائیل کا تعلق اسی شہر سے رہا ہے، اس لیے یہودی بھی اسے مقد س و شبر ک مانتے ہیں۔ عیسائی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ان کا احر ام کرتے ہیں، لیکن اس سرز مین کی تقذیس ان کی نظروں میں اس لیے السلام کی طرح ان کا احر ام کرتے ہیں، لیکن اس سرز مین کی تقذیب ان کی نظروں میں اس لیے السلام کی طرح ان کا احر ام کرتے ہیں، لیکن اس سرز مین کی تقذیب ان کی نظروں میں اس لیے السلام کی طرح ان کا احر ام کرتے ہیں، لیکن اس سرز مین کی تقذیب ان کی نظروں میں اس لیے السلام کی طرح ان کا احر ام کرتے ہیں، لیکن اس سرز مین کی تقذیب ان کی نظروں میں اس لیے السلام کی طرح ان کا احر ام کی طرح کا دیا کہ اس کی اس کی اس کی سے کہ کو کو کر کی تقذیب ان کی کو کر کی ہو کی کو کر کی سے کہ کو کر کی تقدیب کی تقدیب کی تقدیب کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی تھر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کی کو کر کر کو کر کر کو کر کو

اہم ترہے کے حضرت بیسٹی علیہ السلام'' بیت الکھ''میں پیدا ہوئے تھے اور پھر زندگی کا بیشتر حصہ ارضِ قدی میں گذارا۔'' مستقبل کی عالمی وجالی ریاست'' کی کہانی ماضی کے ان تقدیس بھرے رویوں کے برخلاف یہیں سے جٹم لے گی۔ بروشلم کی تقدیس کی وجوہ تو آپ نے بہجھ لیس، آپئے! اس کی تخریب بیعنی یہاں دجالی تو توں کی کارفر مائی کی ابتدا کود کھتے ہیں۔

تخریب بینی یہاں دجالی تو توں کی کار قرمانی کی ابتدا کود یکھتے ہیں۔
مسلمانوں نے تورات کی پیش گوئی کے مطابق (اس پیش گوئی کا ذکر'' دجال''نامی کتاب بیس باحوالہ موجود ہے) جب بیت المقدس فنح کیا تو تینوں غراجب کے لیے اس کی اہمیت کو پیش نظر دکھتے ہوئے کی بھی غرجب کے زائرین کی یہاں آمد پر پابندی عائد ندکی چنانچہ یہودی اور عیسائی زائرین کی آمدورفت آزادی ہے جاری رہی ۔ یہ معمول صدیوں تک برقر ارد با۔ 1095ء میسائی زائرین کی آمدورفت آزادی ہے جاری رہی ۔ یہ معمول صدیوں تک برقر ارد با۔ 201ء میں عیسائی زائرین کی آمدورفت آزادی ہے برائدی میں رہنما''پوپ اربن ودم' تھا۔ اس نے عیسائی یورپ پر زور دیا کہ ارض مقدس کو کافروں (بیعنی مسلمانوں) ہے چھین لیا جائے۔ پوپ اربن کا پروپ پر نور دیا کہ ارض مقدس کو کافروں (بیعنی مسلمانوں) کو تھی کردی ہے۔ خور سیجی پروپ پر بیضہ کرلیا ہے اور پور پیول کے لیے رہنے اور کلومت کرنے کی جگہ تنگ کردی ہے۔ خور سیجی مؤرخین کا کہنا ہے کہ عیسائیوں کو تل کے بارے میں پوپ اربن کا دعویٰ جھوٹ کا پلندہ تھا۔ اس

سیای اور بشارتی جھوٹ: نکست نیسازی ا

مذکورہ پوپ نے عیسانی عوام کو مسلمانوں کے خلاف ''مقدس جنگ'' پر اُبھارنے کے لیے صرف یہی '' بیان جموث'' بھی صرف یہی '' بیان جموث' بھی گھڑا۔ اس خرض کے لیے ایک '' بیٹارتی جموث' بھی گھڑا۔ اس نے عیسائی جنگیوؤں کے لیے خدائی بیٹارت وضع کی کہ جو مسلمانوں سے لڑے گا، اس گھڑا۔ اس نے عیسائی جنگیوؤں کے لیے خدائی بیٹارت وضع کی کہ جو مسلمانوں سے لڑے گا، اس کے تمام گناہ بخش دیے جا کیں گے اور وہ جنت کی بلند و بالا واد یوں میں وائی نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ کے تمام گناہ بخش دیے جا کیں گئی نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ میر جموث ۔۔۔۔۔ جو عیسائی تن بنیادی تعلیمات ( یعنی نظریئر کفارہ ) کے بھی منافی تھا۔۔۔۔۔ گھڑنے کی ضرورت پوپ کو کیوں پیش آئی ؟ اس کی وجہ عیسائی فرجبی رہنماؤں کے سامنے کھڑ اا یک مشکل سوال

عالمی وجالی ریاست ،ابتراسے انتہا تک تھا۔ان کو بیر بات بمجھ نہ آتی تھی مسلمان نا قابل تسخیر کیوں ہیں اوراپنے خدا کے لیے اپنی جانمیں قربان کرنے کے لیے ہروفت نتار کیوں رہتے ہیں؟ عیسائی اس طرح کیوں نہیں ہیں؟ ہے بہت بڑا سوال پوپ ار بن اور اس کے ہم عصر دیگر سیجی کا کدین کے سامنے جواب طلب تھا۔ جب انہوں نے غور کیا تو مسلمانوں کے''فلسفۂ شہادت'' کی روشنی میں اس سوال کا جواب بہت سا دہ اور آ سان تھا۔مسلمان جہاد میں اپنی جانیں دینے کے لیے اس لیے تیار رہتے ہیں کہ انہیں موت کے بعد جنت کی زندگی کا وعدہ دیا گیا ہے۔اس پرانہوں نے سوچا کہ عیسائیوں کے لیے الیک کون ی بشارت ہو کہ وہ بھی صلیب کے لیے جا نیں وینے پر تیار ہو تکیس؟ ہائبل میں ایسی کوئی بشارت نہ تھی۔ مجبور ہوكر مسجى رہنماؤں نے نعوذ بالله خدائى اختيارات باتھ ش ليتے ہوئے كچھ بشارتيں وضع کرلیں۔ نبیبائی عوام سے وعدہ کردیا گیا کہ جولوگ صلیب کے کاڑے لیے لڑیں گے ان کے تمام گناہ معاف کرویے جانمیں گے اور ان کے لیے نجات تینٹی ہوگی۔ پوپ اربن نے بیہ وعدہ اپنی نہ ہی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے کیا۔ بیروعدہ بنیا دی طور پرعیسائیت کی تعلیمات کے بھی منافی تھا۔ عیسائی عقائد کے مطابق حضرت عینی علیہ السلام آدم کے بیوں کے گناہوں کے کفارے میں اپناخون پہلے ہے بہا چکے ہیں۔اب صلیب کے بیٹوں کواپناخون دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ وعدہ مشہور عیسائی نظریے' اعترافِ گناہ'' (Confession) کے تصور کو بھی ختم کرتا

صلیبی جنگ یانسلی معرکه آرائی:

بہرحال اس وعدہ نے اپنااثر وکھایا اور عیسائی عوام' ' یقینی مجات' کے حصول کے لیے جوق ورجوق "كا فرول" كالرف على كمر عموع سب سي يمل يوك وعوت برلبيك كمن وال ا یک جنونی گروہ غریب مردوں اورعورتوں پرمشتل تھا جوہنگری ہے قسطنطنیہ اور قسطنطنیہ ہے ترکی وشام میں اتر آیا۔ بیجنگجو دراصل غیرمنظم شہری تھے جنہیں پہلے تو خو دہنگری کےسیا ہیوں نے تہدیج کیا اور چ رہنے والوں کا صفایا عثانی مجاہدین اور تزک مسلمانوں نے کر دیا۔ اس کے بعد صلیب

کے لیے لڑنے والوں کی دوسری لہرا بھری۔اس دفعہ حملہ آور ہونے والے صلیبی جنگجو' نائش' کیعنی یورپ کے سردار تھے۔ انہول نے القدی پرطوفانی ملغار کی اور فلسطین کے ایک علاقہ میں کچھ عرصے کے لیے ایک صلیبی ریاست قائم کرلی صلیبی پرچم کے ساتھ سے پہلا کا میاب حملہ تھا جس نے نہ صرف نا قابلِ تسخیر مسلمانوں کے خلاف پور پیوں کو حوصلہ دیا بلکہ کشت وخون کا ایک نیا دور شروع کیا جو بعد کی صدیوں میں بھی جاری رہااورا بھی تک ..... مختلف شکلوں اور عثوانوں ہے ..... جاری ہے اوراس وفت تک جاری رہے گا جب میسائیوں کے حقیقی اور سیچے رہنما جناب سیج علیہ السلام تشریف لا کران فتنہ پرور د جالی تو تول کو تنہہ تنظ نہیں کردیں گے جوسا دہ لوح عیسائی عوام کو اہلِ اسلام کے خلاف ورغلاتے رہتے ہیں۔اس حملے کو' دصلیبی جنگ'' کہا گیا جس کا مطلب کا فروں (لیعنی مسلمانوں) کے خلاف''مقدّس جنگ'' تھا۔اے بعض اہلِ قلم''مسیحی جہاڈ' کہتے ہیں جو غلط ہے۔اس اصطلاح میں جہاد کا لفظ غیر مسلموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ جہاد کے مقدی عمل کا تصور صرف مسلمانوں کے ہاں ہے۔ بقیہ مذاہب کی طرف سے بریا ہونے والی جنگوں کے لیے بیا سلامی اصطلاح استعمال نہیں کرنی جا ہیے۔اس میں اس عبادت کی تو بین کا پہلو پایا جاتا ہے۔اس اولین صلیبی جنگ کے اس بروہ پائے جانے والے شاہی محرکات یا بوپ کے مفاوات کیا تھے؟ اس کے لیے'' نائنس'' لیتی ان بور پی جنگی سرداروں کی ان سرگرمیوں پرایک نظر ڈالنا کافی رہے گا جو وہ بروٹھم آتے ہوئے سرانجام دے رہے تھے۔ تاریخ ان کی کارگذاری ساتے ہوئے جمیں بتاتی ہے:

''رائے میں وہ مسلمانوں، یہودیوں اور سیاہ فام عیسائیوں کا قتل عام کرتے رہے۔'' نائنٹس کے ان کارناموں کو دیکھا جائے تو سوال پیداہوتا ہے کیا یہ واقعی مقدّس فدہی جنگ تھی؟ نہیں .....قطعاً نہیں! یہ تو ایک نسلی معرکد آرائی تھی۔ وہ نسلی معرکد آرائی جو فرجی جنگ کے نام پروجود میں آئی اور جونسلی احساس برتزی کے شکار بنی اسرائیل کے ایک مخصوص قبیلے کو و نیا کے اس مقدس خطے پرتسلط و لانے کے لیے تھی جودہ اپنی بدا عمالیوں کی بدوات گنواچکا تھا۔

خوفناك خواب ، و بهشت ناك تعبير:

سے سلبی جنگیں جاری رہیں ......اور جیسے جیسے وقت گز راصلیبی جنگوں کی تعداداور مقدار ہیں اضافہ ہوتا گیا۔اور ان ہیں عیسائی اضافہ ہوتا گیا۔اور ان ہیں عیسائی اضافہ ہوتا گیا۔اور ان ہیں عیسائی جوشلے مرداروں کی جگہ یہودی زعماء نے لیمنا شروع کردی اور یہیں سے بیتج کیک رُخ بدل کرد جال کے کارندوں کے ہاتھ ہیں آتی گئی۔'' نائٹس'' کے نام اور خطابات مختلف تھے جوان کے تعارف، پس منظراور فرائض کے حوالے سے رکھے جاتے تھے۔ ان ہیں سے ایک نمایاں گروہ '' ٹمسلار نائٹس'' کا تھا جو عیسائی نائٹس کے مختلف گروہوں کے تتم ہوجانے کے بعد بھی باتی رہا۔اس گروہ نے تاریخ ہیں ہے ایک نمایاں گروہ نے کہ بیا تیسائی نہ تاریخ ہیں ہے انہا شہرت پائی اور آئی تک (نام بدل کر) زندہ ہے ،اس لیے کہ بیا عیسائی نہ سے ،شروع میں جے بھی تو بعد ہیں ان میں ایک مخصوص ''انسانی برادری'' کے لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے یہ چولہ پُن کر شہرت دوام حاصل کی۔

جبوں نے بید پولدہ بن سرمبرے دوام ماس اللہ ایسا گروہ تھا جس کے سامنے بظاہر کوئی مقصد اور کوئی فصد اور کوئی فصد اور کوئی مقصد اور کوئی فصب العین نہیں تھا، بیکن در حقیقت ان کے سامنے ایک بڑا نصب العین اور اہم ایجنڈ اتھا جس پر وہ صلب چبگہروں کی مدوے کام کرنے گئے۔ ان کی نظروں میں پوری دنیا پر غلبے کا حصول اور عظیم شرین فر مانروائی تھی۔ اگرسوال اُٹھایا جائے کہ تھوڑے سے لوگ جو سلمانوں سے بہت المقدس نہ جس المقدس نے سکتا تھے، پوری دنیا پر فر مانروائی کا خواب کیے دیکھ دہے جھے؟ تو اس کا جواب جھنے کے لیے جس ان کی بنیاد اور پس منظر کو تفصیل سے دیکھنا ہوگا۔ ان کے اس خواب نے دنیا کو بہت ی آزمائٹوں میں ڈالا اور ان کی اس احتقانہ جم کے نتیجے جس انسانیت بہت کی آزمائٹوں میں مبتلا ہوئی اور بیآ زمائٹوں میں والا گروہ بنا ، پھر معاثی طور پر مشخام بیگروہ دنیا کی سیاست میں دفیل ہوکر'' بادشاہ وارک قائم کرنے والا گروہ بنا ، پھر معاثی طور پر مشخام بیگروہ دنیا کی سیاست میں دفیل ہوکر'' بادشاہ گر'' بن گیا۔ پس پروہ دیجے ہوئے دنیا کی حکومتوں کو اپنے مقصد کے لیے استعال کرنا اس کا مخصوص ہنر تھر ہرا۔ اس کے بعداس کا زُنْ عسر سات کی طرف ہوا۔ یہود کی روایت تاریخ کے حوالے مخصوص ہنر تھر ہرا۔ اس کے بعداس کا زُنْ عسر سات کی طرف ہوا۔ یہود کی روایت تاریخ کے حوالے

سے بیخودمیدان میں آ کر بھی نہیں لڑا۔ بید دوسرے کولڑوا کرفتے کے شرات اپنی جمولی میں ڈالنے کا عادی رہا ہے۔ البغذاد نیا کی اقتصادیات، سیاسیات اور عسکریات پر کنٹرول قائم کر کے بیاس خواب کی تنجیل کے لیے جت گیا جس کی تعییرا نتہائی خوفتا کے بعینی ابلیس کی عالمی حکرانی کا قیام اور ''دجال کی عالمی ریاست'' کی تفکیل ہم اس گروہ کی درجہ بدورجہ پیش قدی (فربہ سے معیشت، معیشت سے سیاست سے حسکریت اور پھر عالمی حکومت) کا جائزہ لیت معیشت سے سیاست سے حسکریت اور پھر عالمی حکومت) کا جائزہ لیت ہوئے آ گے چلیس گے تا کہ انسانی جم بھوریت، سیاست سے حسکریت اور پھر سنقبل قریب میں جو پھھاس ذریز مین پہنے والے گروہ نے کیا، کھل کر سانے آ سکے اور وقت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اس خیر زیرز مین پہنے والے گروہ نے کیا، کھل کر سانے آ سکے اور وقت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اس خیر انسانی بلکہ شیطانی منصوبے کے داستے میں مضبوط روک کھڑی کی جاسکے۔ اس کی تاریخ سانے آ سے سے سوال بھی حل ہوجائے گا کہ ''وجال'' تو یہود یوں کی آمیدوں کا آخری سہارا ہے۔ صلیبی جنگہوؤں کا اس یکے چشم یہود ٹواز فقنے کے نام پرقائم ہونے والی ریاست سے کیاتھاتی ہوسکتا ہوئے والی ریاس ہے۔ ؟؟؟ (جاری ہے)

## نائنش شمپلرز سے فری میسن تک

(دوسری قبط)

يكى كالمنذر كريب:

اگر چدارض مقدی پرشیخی افتذ ارمخنفر عرصہ کے لیے تھا، کیکن ان کا بیمخنظر قبضہ بوری و نیا کی تاریخ کوئیدیل کرنے والا حادثہ ٹابت ہوا۔اس مخضر عرصہ کے دوران نائنٹس کی ایک خصوصی تنظیم

تشکیل دی گئی۔جس کا مقصد بظاہر سیحی زائرین کومسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ بیالیک مذہبی شظیم تھی جس کے فرائض میں ''مقدّی معبد'' (بیت المقدی: بیکل سلیمانی) کو کا فروں (لیعنی

ند ہی سیم طی جس نے فرانص میں ''مقدّ س معید' (بیت المقدس: بینق سلیمانی) لوکافروں ( سی مسلمانوں ) سے پچاتا بھی شامل فھا۔ چنانچہ ریہ ظیم اور اس کے ارکان و نیا بھر کے عیسائیوں کے

لیے قاتل احترام بن گئے۔اپنے مذہبی فرائض اور میسی طرنے حیات کی وجہ سے انہیں'' راہب'' کہا جاتا تھا۔ بعدازاں پیخطاب ترک کر کے انہیں ٹمپلر زیعن''معبدی'' کہا جانے لگا۔''ٹمپل'' معبد

لعنی عبادت گاہ کو کہتے ہیں ٹیمپلر کامعنی ہوا: معبد لعنی عبادت گاہ سے وابستہ خفیہ گروہ۔ بینظیم بہت جلد منظم مسکری تنظیم بن گئی اور'' نائٹسٹمپلرز'' (معبدی سردار ) کہلانے لگی۔ پینگون ڈیشنری آف

ریلیجنز میں نائنشٹمپلر زکے بارے میں پچھائ طرح تحریہے: ''ایک نرہبی عسکری تنظیم جو 1119ء میں بروٹلم میں تھکیل دی گئی جس کا مقصد سیجی زائرین

بیت مدین حرق میں بودو اسام میں اور کا انتہاں ہوتا ہے۔ ان کی سیمانی کے کھنڈر کے قریب رہے کومسلمانوں کے حملوں سے محقوظ رکھنا تھا۔ یہ معبد لیعنی ہیکل سلیمانی کے کھنڈر کے قریب رہے تھے۔ ان کی بودوباش راہبوں جیسی تھی ، لیکن ان کی سرگرمیاں بنیادی طور پر عسکری اور انتظامی

تھیں۔ارضِ مقدی میں یور پی صلیبی سلطنت کی تکہداشت میں اہمیت رکھنے کے ساتھ ساتھان کی اطلاک یورپ میں بھی تھیں اور وہ مین الاقوا می بنکاروں کی حیثیت سے بھی کام کرتے تھے۔ وہ

ا پنے داخلی امور بخت راز داری کے ساتھ سرانجام دیتے تھے۔

مقدل مركات كافظ:

اس تنظیم کے با قاعدہ قیام کے حقیقی اغراض کے بارے میں مختلف داستانیں یائی جاتی ہیں۔ شروع میں انہوں نے اپنے آپ کو' ہیکل کا محافظ'' کہلوایا۔ سوال یہ ہے بیلوگ کس چیز کا تحفظ کررہے تھاورکس سے کررہے تھے؟ اس مکت پر پچھ تھتین رائے رکھتے ہیں کٹم پلر ز.....ان کی تعداد بارہ تھی ..... دراصل کسی خزانے یا مقدی تیرکات کی حفاظت کررے تھے جو بیت المقدی یا میکل سلیمانی سے ملے تھے۔ قدیم زمانے میں جب بہودی بروشلم میں آ کر آباد ہونے تو وہ حضرت مویٰ علیہالسلام کاصندوق بھی ساتھ لائے تھے جسے بعدازاں ہیں کلِ سلیمانی میں رکھا گیا۔ اس صندوق كو" تابوت سكينه" يا" تابوت يهودُ" كهاجا تا نفااوراس مين حضرت موى عليه السلام پر نازل ہونے والے تورات کی تختیاں (الواحِ تورات) رکھی گئی تھیں۔عہد نامہ قدیم لیعنی تورات کا کہنا ہے بیٹا بوت خالص سونے کا بنا ہوا تھا۔عہد نامہ میں اس کی شکل وصورت اور لسبائی چوڑ ائی کی تفصیلات موجود ہیں۔عہد نامہ کے مطابق اس صندوق یا تابوت میں وہ اصل الواح (تختیاں) موجودتھیں جو کو و بینا پرحضرت مویٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عطا کی گئی تھیں۔اس کے علاوہ حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا ( قر آ ن کریم کے مطابق بیے حضرت موی علیہ السلام کا عصا تھا) اور''من وسلویٰ'' کا برتن بھی اس تا بوت میں محفوظ تھا۔ تاریخ پیلو بتاتی ہے کہ اے میں کلل سلیمانی میں رکھا گیا تھالیکن مینہیں بتاتی کہ بعدازاں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹمپلرز کے دور میں جی کل سلیمانی کار حصد زائزین کے لیے بچھ عرصہ تک مرمت کے نام پرممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ (ایک روایت کےمطابق 9 سال اور دوسری کےمطابق 13 سال )اس دوران اسے ممپلر زیے کمی مخصوص خفیہ مقام پنتقل کردیا تھایا خوڈمیلر کو بھی پیشرکات ہاتھ نہ لگے اور وہ دنیا کو دھوکا وینے کے لیے خود کو پر اسرار مشہور کیے ہوئے ہیں؟ روایات مختلف ہیں اور اس حوالے ہے مشہور مذہبی داستانوں میں زبروست نعارض پایاجا تا ہے۔ حقیقت سے کہ قدیم تمپلر زبوں یا جدید فری شیسن،

یہودی قوم کے روحانیین لیعنی سفلی جادوگر ہوں یا دجال کے خروج کے منتظر یہودی ریائی، ان سب میں ہے جھی کسی کونہیں معلوم کہ یہ مقدی تیم کات کہاں ہیں؟ وہان کی تلاش میں سرگرداں ہیں کدان کو دنیا پر دوبارہ غلبہ ان کے بغیر نہیں مل سکتا، کیکن ہے تیم کات ان کوئل کے نہیں دے رہے ۔۔۔۔۔۔اور نہ بیان کو بھی ملیس کے ۔انہیں تو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ برآ مدکر ہیں گے ( کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب' دجال' نامی کتاب میں دے دیا گیا ہے) حضرت کے ہاتھوں ان کی برآ مدگی دیکھ کروہ معتدل مزاج یہودجوان معتدل مزاج یہودجوان ہو جا کہ معتدل مزاج یہودجون کی قسمت میں ایمان ہے ، مسلمان ہوجا کیں گے اور دو شقی مزاج یہودجوان تیم کو حضرت موئی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیکھ کربھی ان کی اطاعت کرنے میں ایت وقت کرتے میں ایست وقت کرتے میں دیکھ کربھی ان کی اطاعت کرنے میں ایست وقت کرتے میں دیکھ کربھی ان کی اطاعت کرتے میں ایست وقت کرتے میں دیکھ کربھی ان کی اطاعت کرتے میں ایست وقت کرتے میں دیکھ کربھی ان کی اطاعت کرتے میں ایست وقت کرتے میں ایست و میں دیکھ کربھی ان کی اطاعت کرتے میں ایست و معالے کے ساتھ دہنے یہ بی آڑے در ہیں گا در دناک انجام کو پہنچ ہیں گ

نائن شميكر زاورسودي مينكاري:

تبرکات کے کا فظین کے طور پر سلیبی دنیا میں نہ ہی حیثیت متحکم کرنے کے بعد فمپلر ذکو .....جو
در حقیقت موجودہ فری میس تنظیم کی سابقہ شکل تھے .....اپنی مالی حیثیت متحکم کرنے اور اے ستعقل
بنیادوں پر ترقی وینے کی فکر سوار ہوئی ۔عوام کی تجور یوں میں محفوظ دولت جے ہر وقت لوٹ لیے
جانے کا خطرہ در پیش رہتا ہے، ہے بہتر وہ کون ساذر ابعہ ہوسکتا تھا جو دوسروں کے مال پر مفت کا
عیش کرنے کی عادی قوم یہود کے کام آتا۔ پیسے عوام کا جمنت سر ماہیکا روں کی اور نیج میں مفت کے
مزے یہودی سودخور مہا جنوں کے۔ یہود کی سودخورانہ ذبنیت کے حوالے ہے اس سے بہتر کیا
صورت ہو کئی تھی کہ سر ماہیکی اور کا ہواور نقع یہودی سودخوروں کو ماتا رہے؟ چنا نچہ ہیدہ کہ تھا جب
د نیا ہیں سودی بینکاری کا آغاز ہوا۔ اس کی ابتدا یہودی صرافوں نے گی۔

صرّ افوں، لیعنی سناروں نے دنیا کے سامنے سب سے پہلے تجور بول (لاکرز) کا نظام متعارف کرایا۔انہوں نے لوگوں کے زیورات، سکتے اورسونااجرت لے کرمحفوظ کرنا شروع کردیا۔ حفاظتی نقط ُ نظر سے یہ ''ڈیپازٹ سٹم'' لوگوں کو پہندآ یا اور بہت جلد مقبول ہوگیا۔آ ہستہ آ ہستہ یہودی صرّ افوں نے اس میں تھوڑی می تبدیلی پیدا کی ۔لوگ جب سونے کے سکوں کے عوض کوئی چیز خریدتے تھے تو پہلے یہودی صرافوں کورسید دکھا کراپنا سونا لیتے ، پھرا ہے اس شخص کے حوالے کرتے جس سے انہوں نے پکھٹر بدا ہوتا۔ بیچنے والا اس سونے کو پھرکسی یہودی شار کے یاس رکھوا کررسید لے لیتا۔رسید بنانے اور سکے جمع کرانے کا پیمل بکیا نبیت اورطوالت رکھتا تھا۔اس کا حل یہودی سا ہوکا روں نے بیزنکالا کہ حفاظت کے لیے اپنی تحویل میں رکھے گئے لوگوں کے سونے کود دسمرےلوگوں کوفمر دخت کرتے ہوئے اسے عملاً پرانے مالک کو دالیس کرکے پھرنے مالک سے کے کرتھو ایل میں رکھنے کے بجائے'' ایجی چھنے چٹ' بعنی تباد لے کی تحریری یا دواشت متعارف کرائی سٹی۔ بعنی رسیدوں پر لین دین شروع ہوگیا۔ تباد لے کے اس نظام ہے سونا ایک دفعہ وصول کرنے اور پھراسے دوبارہ جمع کرانے کا جھنجھٹ ٹتم ہوگیا۔ کاغذوں کے بیر پرزے کرنمی نوٹوں، ٹر پولز چیکوں اور کریٹیٹ کارڈ وں کی بنیاد ہے اور وہ وفت دورنہیں جب کئی الیکٹر ویک کرنسی کی شکل میں واحد عالمی ذریعے نتا دلہ متعارف ہوجائے گا۔

نائنه تميلرزاور سووي بيمه:

ا گلا مرحلہ ہنٹری یا ہیے کا تھا۔ کچھلوگوں کو دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ سفر کے دوران انہیں اپنی اورا پنے قیمتی سامان کی حفاظت کی پریشانی رہتی تھی ٹیمپلر ز نے لوگوں کے خالی ہاتھ سفر کرنے کیکن اس کے باوجود دولت ایک ہے دوسری جگہ لے جانے کامحفوظ طریقنہ وضع کیا ٹمپلر ز ایک شہر میں اوگوں سے سونا اور جیا ندی وغیرہ وصول کر کے انہیں ایک جیٹ جاری کر دیتے جس پر کوڈ ورڈ ز درج ہوتے۔ان کوڈ ورڈ ز کوصرف ٹمیلرز ہی بچھتے تھے۔ دوسرے شہر جاکر لوگ یہ جیٹ وہاں کے نم پلر زکود ہے اور ان ہے مطلوبہ مالیت کا سونا ، ج<u>ا</u> ندی یا کرنسی وصول کر لیتے ۔ان چثوں پر گا مکے کا نام پتااور پیچیلے شہر میں جح کرائے گئے سونے یا جاندی کی مالیت وغیر د درج ہوتی تھی۔ کچھ ہی عرصہ بعدجع کرائے گئے سونے ( ڈیمپازٹس ) کوقر ضے کے طور پر جاری کرنا شروع کر دیا گیا حالاتکہ حفاظتی تحویل میں پڑے سونے کی شرط ہتھی کہ وہ عندالطلب مالکان کولوٹا یا جائے۔ مالکان چونکہ عرصہ دراز

تک اپناسونا وصول کرنے کے لیے ہمیں آئے تھے۔ان کا کام'' چٹوں'' سے چلتا تھا،اس لیے اپنے پاس پڑے' بے مصرف' سونے کا بیمصرف ڈھونڈ اکدا ہے سود کی قرض کے طور پرلوگوں کودے کر سود کما یا جائے ۔سونا کسی اور کا تھا،اس پرسود کو کی اور بھرر ہاتھا اور مفت میں موج وہ لوگ کر دہے تھے جن کا ہوس زوود مانے اس طرح کے شیطانی منصوبے سوچنے کا ماہر تھا۔

الغرض جب صرّافوں نے دیکھا کہ ان کے پاس جمع کرائے جانے والے سونے کی صرف معمولی مقدار مالکان نکلواتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس میں سے پچھسونا دوسروں کوسود پہ ''عاریتا'' دیناشروع کردیا۔ اس کے بدلے وہ اصل قم اورسود کے لیے ایک'' پرامیسری نوٹ' یا وستاویز ککھوالیتے۔ اس طرح وفت کے ساتھ ساتھ کا غذی سرشیقلیٹ، جن کے بدلے سونے کے سکھ کے جاسکتے تھے گردش میں آگئے۔ اس سے پہلے لین دین کے لیے صرف سونے کے سکھ کردش میں آگئے۔ اس سے پہلے لین دین کے لیے صرف سونے کے سکھ کردش میں رہنے تھے۔ شروع میں میرشیقلیٹ یا نوٹ جمع شدہ سونے کی مالیت کے برابر ہوتے تھے۔ پھر ہوا میرگردش میں رہنے والے توٹوں کی مالیت جمع شدہ سونے کی مالیت سے زیادہ ہوگئے۔ سود کی بدیکا رکی کا پہلا ما ڈلی :

سرمایہ محفوظ کرنے ، قرضہ دینے اور صانت حاصل کرنے کا یہ قدیم طریقہ آئ کے جدید

بیکاری نظام کی بنیاد بنا ٹھپلرز فہ بہی پس منظر رکھنے کی وجہ ہے لوگوں کے لیے قابل بھروسہ تھے۔

منام بور فی مما لک بیباں تک کے مشرق وسطی اور ارض مقدی میں ان کی شاخیں اور دنیا بھر میں ان

کے نمائندے موجود تھے۔ بورپ کی نشاق تانی ہے ایس (Renaissance) میں حصہ لینے والے دولت
مندخاندانوں مشانا فلورنس ، اٹلی کے میڈیکس خاندان نے بھی اس نظام کی اعانت کی اور زفتہ رفتہ یہ

فظام ترقی کرکے با قاعدہ مستقل ادارے بینی ' بینک' کی شکل میں وجود میں آگیا۔ پہلا ماڈرن بینک بنگ میں موجود میں آگیا۔ پہلا ماڈرن بینک سویڈن کا دی رئس بنگ 1656 ، میں وجود میں آیا بھر بنگ آف انگلینڈ 1694 ، میں صودخوری کے منظم ادارے کی شکل میں قائم کردیا گیا۔ ستر ہویں صدی عیسوی کے انگر برخر افول سودخوری کے منظم ادارے کی شکل میں قائم کردیا گیا۔ ستر ہویں صدی عیسوی کے انگر برخر افول نے دنیا کوسودی بینکاری کا ماڈل مہیا کردیا اور آہت آہت دنیا سودی لعنت کے اس جال میں بھنس

گئی۔ مقامی ہینک، مرکزی ہینک ہے اور مرکزی ہینک عالمی بینک ہے منسلک ہوگیا اور اس طرح دنیا کی معیشت ان لوگوں کے ہاتھ میں آگئی جو د جال کے خروج سے پہلے ہر تنفس کے سینہ میں حرام کا لقمہ پہنچاتے یا اس کے تاک میں رہتے تا کہ حرام کے عالمی سودا گر کا جب ظہور ہوتو اور اہلیسی حرام خواہوں کے لیے میدان ہموار ہو چکا ہو۔

سوو سے میکن تک:

بائبل کی تعلیمات سود کی ممانعت کرتی ہیں چنانچیاس زمانے میں عیسائی معاشروں میں بھی سود ہے گریز کیا جاتا تھا،لیکن ٹمپلر ز....مقدّس سمجھنے جانے والے ٹمپلر ز....اس کی ذرّہ برابر پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ نہ صرف قرضوں پر سود وصول کرتے ، بلکہ بیہ بھاری شرح کے ساتھ سود عائد كرتے تھے۔ايك موقع پرايك قرض داركو %60 تك سود درسوداداكرنا يزا\_قديم زمانے ميں منظم بینکاری نظام کے ساتھ ریاوگ اپنے دور کے جدید مر مایہ کارین گئے بے عوام تو عوام ،حکوشیں تک ان ہے قرض لیا کرتی تھیں۔ یہن مانی شرا نظ پرانہیں سودی قرضے دیا کرتے تھے۔ بہت ی ہا دشاہتیں ان کے قرضوں کے بوجھ تلے دب گئیں۔ بقیہ بورپی ممالک کوتو رہنے دیجیے، انگریز حکمران خاندان بھیٹمپلر وں کا مقروض تھا۔ بادشاہ جان، ہنری سوم اور ایڈورڈ اول سبھیٹمپلر وں ے قرضہ لیتے تھے۔ 1260ء سے 1266ء کے درمیان بادشاہ ہنری نے اپنے تاج کے ہیرے تمیلروں کے پاس رہن رکھے ہوئے تھے۔ مختلف بادشا ہوں کومقروض کرنے کے بعد کمپلرز آگے بڑھے۔حکمرانوں کے تاجوں میں جڑے ہیرے گردی رکھنے کے بعداب وہ عوام کو بھی اپنے پاس گروی رکھنا جا ہے تھے۔اس کے لیے انہوں نے جوطریق کاروضع کیا وہ ان کی سنگدلانہ شیطانی سوج کاعکاس تھا۔ اس طریقے نے آج تک دنیا کوان کے ہاتھوں معاثی غلام بنارکھا ہے۔ انہوں نے حکمرانوں کودیے گئے قرضوں کی وصولی کو بقینی بنانے کے لیے وقت ضائع کیے بغیریا بندی عائد کردی کہ تیکس کی وصولی صرف ٹمپلرز کریں گے۔ فیکس وصولی کے اختیار نے ان کی طافت اور وولت ميں بے پناہ اضافه كرديا۔ اب نه صرف وه پاپائيت كوديے چائے والے عطيات وصول کرتے بلکہ بادشاہوں (حکومتوں) کی طرف سے نیکس بھی وصول کرتے کیمپلرزنے اپنی دولت اور قوت میں تیزی سے اضافہ کیا۔ یہاں تک کہ اب وہ اپنے مشن کے تیسرے مرحلے کا آغاز کرنے کے قابل ہو گئے۔ مذہبی وہالی حیثیت کے اسٹحکام کے بعد اب اقتدار اور عسکریت کی طرف ان کا سفر شروع ہوا۔

اللسي ساست ياصهوني عكريت:

اس کے لیے انہوں نے بیطریق کاروضع کیا ..... اور بلاشبرانسانیت کا خون بہانے اور انسانیت کا خون بہانے اور انسانیت کا رگون البلیسی سیاست 'کے علاوہ کوئی نام نہیں انسانیت کا رگون سے خون چو نے والے ایک طریق کارو 'ابلیسی سیاست 'کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا ..... کے دونوں فریقوں کو قابو میں رکھتے ،ان سے فائدہ اٹھاتے۔ اگر کہیں جنگ نہیں ہور ہی تو یہ بغاوت تخلیق کرتے اور پھر دونوں فریقوں کو اسلحے فراہم کرتے ۔ چنا نچہ جنگ میں شریک دونوں فریق ان کے مقروض اور زیر اثر ہوجائے۔ اسلحے فراہم کرتے ۔ چنا نچہ جنگ میں شریک دونوں فریق ان کے مقروض اور زیر اثر ہوجائے۔ کھوئے ہوئے روشام کو واپس لینے اور بوری دنیا پر غلب پانے کا بیسفا کان مشن ہر طرح کی افزاد قیات اور انسانی روایات کو پامال کرتے ہوئے جاری تھا کہ یہاں تک کدا کتو ہر کی تیرہ تاریخ کا سے اور انسانی روایات کو پامال کرتے ہوئے جاری تھا کہ یہاں تک کدا کتو ہر کی تیرہ تاریخ کا سے ور جعد کا دن آگیا۔ تیرہ تاریخ نائٹ ٹھی ٹرزی تاریخ کا سے اور یوں دن ہے۔ (جاری ہے)

### 28.6 Esto 3.50

#### (تيسرى اورآخرى قبط)

:1301/13028.

ہوا یوں کٹمپلر زیرا دری کی ترقی، یورپ کے حکمرانوں اور معیشت پر کنٹرول، عام لوگوں کی نظروں ہے او چھل رہا۔ یہاں تک کہ خود پوریی بادشاہ بھی ایک طویل عرصہ تک اس بات کو نہ بچھ سے کہ ' براوری''ان کے ساتھ کیا کررہی ہے اور کیا کرنا جا ہتی ہے؟ بالآ خرفرانس کا باوشاہ فلیس چہارم اس سازش کوسمجھ گیا۔ وہ ان ہے اپنا اور اپنی قوم کا چیچھا تچھڑانا چاہتا تھا،کیکن چرچ اور عیسائیت اس کی راہ میں حاکم تھی ٹیمپلرز نے عیسائی عوام کی مذہبی حمایت حاصل کر رکھی تھی۔ان کے خلاف کارروائی آسان نہ تھی۔ چرچ چونکہ ٹمپلر ز کے ساتھ تھااس لیے وہ ان کی اجارہ داری نہ توڑ سکا۔اس نے حکمت سے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔سب سے پہلے اس نے اس وقت کے ٹمپلر ز کے ساتھ ملے ہوئے پوپ''بونی فیس ہشتم'' سے جان چھڑائی اور پھراس کے جانشین'' بنی ڈکٹ یاز دہم''ے چھٹکارا حاصل کیا۔ 1305ء میں باوشاہ فلیس نے نئے پوپ ''کلیموٹ پنجم'' کا تقرر کیا۔ اس منصف بوپ کی مدو سے باوشاہ نے ٹمپلرز کے معاملات کی مکمل جیمان بین کرائی۔ تحقیقات کے نتیج میں جو مقائق سامنے آئے وہ تو قع ہے زیادہ خطرناک تھے۔خطرے کی علینی نے اسے فوری اور سخت قدم اٹھانے پر مجبور کرویا۔ چنانچیاس نے ملک بھر میں سرکاری عمال کو سر بمہراحکامات بھیجے۔ترتنیب سے بتائی گئی کہان احکامات کو ہرجگہ بیک وفت لیتنی جمعہ 13 اکتوبر 1307 ء کی صبح طلوع آفتاب پیکھولا جانا تھا۔ان خفیہا حکامات کے مطابق ملک بھر میں اس تنظیم کو معطل کر کے ٹمپلر ذکو گرفتاراوران کی املاک کوضبط کرلیا گیا ٹمپلر زیر تو ہین سیح ، بت پریتی اور ہم جنس پڑی کے الزامات عاکد کیے گئے۔ ان الزامات نے بورے بورپ میں ٹمپلرز کے خلاف نفرت وکراہیت پیدا کردی۔ ہرجگہ انہیں مشکوک قرار دے کر گرفتار کرلیا گیا۔ مجرم ثابت ہونے والول کو بچانسی دے دی گئی۔

جهوريت كا آغاز:

یوپ کلیمنٹ نے باضابطہ طور پر 1312ء میں ٹمپلر ز کی تنظیم' د ٹمپل'' کو کالعدم قرار دے دیا۔ سنظیم کے آخری گرینڈ ماسٹر جیکس ڈی مولائے کو 1314ء میں دھیمی آ پنج پر رکھ کر کہا ہے بنادیا گیا۔ ٹمپلرزاپے گرینڈ ماسٹر کی اس قربانی کو آج بھی یا در کھے ہوئے ہیں اور اس کی یادگارکوا پی تقریبات میں مذہبی رسم کے طور پر منعقد کرتے ہیں۔ جب ایک دفعہ رائے عامدان کے خلاف ہوگئی اور چرچے ان کا میمن ہوگیا تو پھر برادری ان الزامات سے تنظیم کومزید تحفظ دیتے میں نا کام ہوگئی۔ان کی زیادہ تر املاک بورپ بھر میں ضبط کر لی گئیں۔ بظاہر ٹم پلر ز کا خاتمہ ہوگیا لیکن انہوں نے اس صور تحال ہے ایک سبق سیکھا اور مستقبل میں اس پڑھل کیا: '' ایک ہاتھ میں قوت واقتدار خطرناک ہوسکتا ہے چنانچیا سے تقتیم کر دیا جانا جا ہے۔''اس فیصلے نے دنیامیں نے طرز حکمرانی کو متعارف کروایا اور دنیا°' جمہوریت''نامی نے نظام حکومت سے واقف ہو کی جو برادری کے لیے فئکت کھاجانے کے بعد دوہارہ میدان میں آنے .....اور .... فم تھونک کر آنے کا ذریعہ ثابت ہوا ٹھپلر ززیر زمین چلے گئے اور اب ایک نئے دور کا آغاز ہوا.....''جمہوریت'' کا آغاز ..... جوکہ با دشاہت کا متباول نظام تھا۔ برادری نے مجھ لباتھا کہ'' خفیہ گرفت'' بی ان جیسی کسی خفیہ تنظیم کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ میر خفیہ گردنت موروثی بادشاہت لے کر بخت پر آنے والے مطلق العنان بإدشاہوں کی بہنبت عوامی نما بندوں پر آسانی سے قائم کی جاسکتی ہے۔ جب اسمبلیوں میں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے جمع ہوں گے تو ان کی بولی لگانا اور ان کی بولی کواپٹی مرضی کا رخ دینا آسان ہوگا۔''عوامی نمایندے''اپنے امتخاب کے لیے ہمیشہ سرمائے اورتشہیر کے مختاج رہتے ہیں۔ برادری کا سودی سرمایہ اور دروغ گومیڈیا نہایت آسانی سے ان نمایندوں کی

عالمی دجالی ریاست، ابتداست انتها تک

" عوامیت" ختم کرکے انہیں برادری کا تالع بناسکتا ہے۔ پھر جمہوری فیصلوں میں ابہام بہت لایادہ ہوتا ہے۔ پھر جمہوری فیصلوں میں ابہام جمس فدر زیادہ لایادہ ہوتا ہے۔ پھھ پتانہیں کس نے کس رائے کے حق میں خفیہ دوٹ ڈالا۔ ابہام جس فدر زیادہ ہوگا" ان" کا تحفظ بھی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ کواپنے وشمن کا علم نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ آپ خودکو الزام دیں گے یا کہیں گے: "وفت ہی برا چل رہاہے۔" ازام دیں گے یا کہیں گے: "وفت ہی برا چل رہاہے۔" فری شیمن کی شکل میں کم پلر ز کا نیا ظہور:

فرانس کے بادشاہ فلیس چہارم کے ولیرانہ اقد ام اور حکمت سے بھر پور کارروائی نے ممیلر زکو اس کی تاریخ کا سب ہے بڑا دھچکالگایا تھا۔ بیاد دوموے ہو گئے تھے۔اگران کوایک موقع نیل گیا ہوتا تو ان کا خاتمہ یقینی ہوجائے اورانسانبیت کی جان ان سے چھوٹ جاتی۔وہ موقع اسکاٹ لینڈ کے مخصوص حالات کی وجہ ہے ان کومل گیا۔ نکے جانے والاٹمپلر ز کا گروہ اپنی جان بچا کر سکاٹ لینڈ پہنچنے میں کامیاب ہوگیا۔ سکاٹ لینڈ کافی عرصے ہے آ زادی کی جنگ لڑر ہاتھا ٹیمیلر زے آنے ے سکاٹ لینڈ کے بادشاہ وفت رابرٹ بروس کوہتھیا رہل گیا۔ پیہتھیا رلڑنے اور قرضے وے کر دو سوسالہ جنگی تجربہ تفاجوانہوں نے مسلمانوں کی عظیم افواج کے خلاف لڑائی میں حاصل کیا۔ 1314ء میں رابرٹ بروس کی اتحادی فوجوں نے 25000 انگریز فوج کوشرمنا ک شکست ہے دو چارکیا۔اس شکست ہے'''ٹمپلر ز'' کی نٹی زندگی نے جنم لیا ٹمپلر زاپنے آپ کو پستیوں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے اور اس مرتبہ زیادہ شان کے ساتھ اب وہ آ زاد سکاٹ لینڈ کے بادشاہ کو کنٹرول کررہے تھے۔ 1603ء میں کو کمین الزبتھاول کی موت کے بعد سکاٹ لینڈ کا باوشاہ جیمز پنجم برطانیه کا بھی بادشاہ بن گیا۔ بعنی اس نئ وسیج ریاست کا نظام ٹمپلرز کے ہاتھ میں آ گیا۔

یوں پورے برطانیہ پران کا تسلط قائم ہوگیا۔ دودھ کا جلا تھا تھے پھونک پھونک کر بیتا ہے۔ ممیلرز کو نیا ٹھکانڈل گیا تھالیکن وہ انتہائی مختاط ہے۔ تقریباً سوسال تک ٹمیلرز بالکل پس پر دہ چلے گئے۔اپنے کام کم کردیے تا کہ لوگ ان کو بھول جا کیں مگرانہوں نے برطانیہ پراپنی گردن کم نہیں کی۔ بڑے بڑے بڑے عہدوں کے حصول میں سرگرم رہے۔ یہاں تک کہان کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلاگیا۔ 1717ء پی ٹمپلرزیورپ میں پھر سے اجرتے ہیں۔ اس مرتبہ تعداد اور طاقت دونوں میں جم پلہ ہیں۔ یہ کی شاخت ان کو مشہرت سے زیادہ طاقتور اور مؤثر ہے اور بیشناخت ان کو برطانیہ کی بادشاہت وے رہی ہے۔ اپنے خفیہ جھکنڈوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ضرور کی ہوگیا کہوہ اپنے نام ''ٹمپلر ز'' کوشم کرویں۔ اب جونام انہوں نے اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے رکھا وہ ''فری سیسن' تھا۔ ''FREEMASON''اس لفظ کو بہت سے لوگ جانتے تھے گراس کا مفہوم کم لوگ جانتے تھے گریلرز کے نئے نام فری میسن گروپ کا برطانوی شاہی خاندان میں سے پہلا ممبر برنس آف دی ویلز فریڈر کی تھا۔ بعد میں آنے والوں میں پرنس فلپ، اڈ نیرا کا طویوک اور ملک الزیتی دوم برطانی تیں۔ برطانوی جمہوری تھرانوں میں وزیراعظم نوسٹن چرچل اور وزیر خارجہ جمہر بالفورڈ کا نام نمایاں ہے۔ برطانوی لارڈز کی ایک طویلی فہرست ہے جو''برادری'' کارکن بن کر و جائی فرت انگیز ریاست کے لیے دائستہ بیان دائستہ بنیا در کھتے گئے۔

اجماعي آبادي سے اجماعي بربادي تك:

اس نی شاخت اور گروہ میں شامل ہونے والے لوگ معاشرے کے سربر آور دہ لوگ تھے۔
معاشرے میں ان کی عزت اور مقام نے فری میس کی قدر وقیت میں اضافہ کیا۔ اور وہ اس قابل ہوتے چلے گئے کہ ' سرو شلم والیس کے سفر' کا پھرے آغاز کریں اور ستقبل کی دنیا کے تظیم ترین سانحے '' تیسری جنگ عظیم' کی بنیاد رکھ سکیں۔ برطانوی شاہی خاندان میں اثر و رسوخ حاصل سانحے '' تیسری جبوری حکمرانوں کو بس میں کرنے اور یبودی سرمائے سے برطانوی مقروض کرنے، برطانوی جبوری حکمرانوں کو بس میں کرنے اور یبودی سرمائے سے برطانوی مقروض ریاست کا بھرم رکھنے کے عوض قدیم ممیل ز اور جدید فری میس نے یبود کی دجالی برادری کے لیے ''سلطنت عظمیٰ' برطانیہ اور اس کے 'شاہی تابج' کو بے در لیخ استعال کیا۔۔۔۔۔انگریز جزل ایلن میں کہا تھوں فاسطین کو خلاف ہو عثمانیہ سے جھینے سے لے کر اسرائیل کے قیام کے اعلان تک برطانیہ کو استعال کرنے کے حوالے سے فری میس کی کامیابی کے دعوق کی کے طویل تاریخ ہے۔ برطانیہ کو استعال کرنے کے حوالے سے فری میس کی کامیابی کے دعوق کی کامیابی جھتے ہیں لیکن وہ یبودی زیماء ارضِ مقدس میں و جالی ریاست کے قیام کواپی سب سے بوی کامیابی جھتے ہیں لیکن وہ یہ یہودی زیماء ارضِ مقدس میں و جالی ریاست کے قیام کواپی سب سے بوی کامیابی جھتے ہیں لیکن وہ یہودی زیماء ارضِ مقدس میں و جالی ریاست کے قیام کواپی سب سے بوی کامیابی جھتے ہیں لیکن وہ کی بیودی زیماء ارضِ مقدس میں و جالی ریاست کے قیام کواپی سب سے بوی کامیابی جھتے ہیں لیکن وہ

عالمی د حالی ریاست ،ابتداسے انتہا تک

جیے جیسے اس ریاست کوعظیم سے عظیم تر بنانے کا خواب پورا کررہے ہیں ویسے ویہ سے وہ اپنے منطقی انجام کے قریب ہوتے جارہے ہیں۔اسرائیل کی نوتقمیر شدہ بستیوں میں ان کی اجتماعی آبادی ان شاءاللہ ان کی اجتماعی بربادی پرختم ہوگی۔ان کی سے بربادی صرف ' وجالی ریاست' کا بی اختمام نہ ہوگا بلکہ دنیا سے شراور فساد کے کممل خاتے کی نوید بھی ہوگا۔

خوش قسست ہیں وہ لوگ جواس زمانے میں زندہ ہوں گے اور توفیقِ الٰہی ہے''عالمی دجالی ریاست'' کے منصوبے کونا کام بناتے ہوئے''عالمی اسلامی خلافت'' قائم کریں گے۔الیی خلافت جوکا کنات میں بسنے والے ہرذی روح کے لیےسایئر حمت ہوگی۔

# رجمانی خلافت سے دجالی ریاست تک

برا دراسلامی ملک'' ترکی'' و نیا کا وہ ملک ہے جو د نیا کے دومشہور براعظموں کے عظم پر واقع ہے۔ بید دنوں براعظم رنگ نسل کے اعتبار ہے ہی نہیں ، مذہب ونظر بے کے اعتبار ہے بھی ایک

دوسرے کے متضاداور ہاہمی تاریخی جدلیت کے حامل رہے ہیں۔اس کا جغرافیائی محل وقوع ایسا

ہے کہ پہال سے عیسائنیت کے گبوارے" براعظم بورپ" میں داخلے کا راستہ کھلتا ہے۔اس راستے کے تکڑ پر عیسائیت کا روحانی مرکز اورمضبوط عسکری قلعہ فشطنطنیہ تھا۔اس لیےاس کے فاتحین کے

لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بشارتیں سنائی تھیں۔اس شہر کی فتح کا واقعہ جتناعظیم الثنان تفاءاس کے مقوط اور خلافت عثمانیہ کے انبدام کا حادثذا تنا ہی دلدوز اور اندو ہناک تھا۔

1288ء کے ایک مبارک ون میں یہاں رحمانی ریاست خلافت عثانیہ کی بنیاد بڑی تھی اور 1924ء کے ایک نامبارک دن میں خلافت کے سقوط اور دجالی ریاست کے رائے میں حاکل

ركاوٹ كے خاتمے كا علان ہوا۔ آ ہے! اس آغاز اور اختمام، اس تضاداور تقابل پرايك نظر ڈالتے ہیں کہ متعقبل قریب میں چھریبی کہانی معکوی انداز میں کردار کے اختلاف کے ساتھ وہرائی جانے

موجودہ جمہوریہ، خلافت عثمانیہ (1288ء ۔ 1924ء) کی جانشین ریاست ہے۔خلافت

عثانیای روئے زمین پرآخری خلافت تھی۔اس کے سقوط ہے اس زمین پرالہی ریاست اورالہی نظام والی مملکت کا اختیام ہواا ور د جالی ریاست کے قیام کا آغاز ہوا۔ بیآغاز تکمیل ہے پہلے ان شاء

الله اختنام كوينيج گا اور پھراللہ كے تھم ہے اللہ كے مقرب بندے يورى دنيا ميں عالمي البي خلافت قائم کریں گے جو سیجے معنوں میں رحمانی ریاست ہوگی۔خلافت عثمانیہ،خلافت راشدہ (232ء

رعاتي تيت-125/روي

\_661)، خلافت بنواميه شرق (661ء \_ 750ء) خلافت بنواميه مغرب (756ء \_ 1492) اور خلافت عیاسیہ (750ء۔ 1285ء) کے بعد قائم ہو ٹی تھی۔خلافت عثمانیے کو بیمنفر داعز از ملاکہ اس نے 1453ء میں قسطنطنیہ (سلطنت روم کا دارالحکومت اور عیسانیت کا دل) کو فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں پورپ کے اہم علاقوں تک پھیلا دیں۔سلطنت عثمانیہ کے عروج کے ز مانے میں اس میں موجودہ ترکی کے علاوہ افریقہ کے بعض علاقے (مصر، طرابلس)، جزیرہ نمائے عرب لیعنی حرمین و حجاز ، بیورپ میں ہے آ سٹریا اور مثکری تک کےعلاقے اور علاقہ بلقان کا بیشتر حصه (سربیا، کروشیا، بوسنیا هرزیگوینا،مقدونیه،مونثی نیگرو،البانیه، بلغاریه،رومانیهاور بونان) شامل تھا۔ گویا وہ تین براعظموں ایشیا، افریقہ اور پورپ کے اہم خطوں پر بیک وقت حکمران تھی۔اس کمال کے بعدز وال نے شامت اعمال کے نام سے ہماری راہ دیکھی لی۔اب ہم زوال کی آخری حد ے گزررہے ہیں اور جب اپنے آنسوؤں اورخون سے اپنے گنا ہوں کو دھوڈ الیس گے تو ان شاء الله دوباره عروج جمارا مقدر ہوگا اور وہ ایسا تابناک ہوگا کہ تاریخ انسانی نے اس کی مثال نہ دیکھی

یور پی مما لک اس عظیم اسلامی سلطنت کو کیے برواشت کر کئے تھے جوان کے قلب میں ہلال والا پر چم بلند کیے ہوئے تھی؟ ان کی بمدردیاں بلقان کے عیسائیوں کے ساتھ تھیں اور وہ انہیں ترکوں کے خلاف بغاوت پراکساتے رہتے تھے۔ یورپ نے پہلی لسانیت اور قومیت کا آزمودہ بھی اراستعال کیا۔ دانشوروں اور شاعروں نے پہلے یونانیوں کوان کے ماضی کی یا دولا کر آنہیں ترکوں کے خلاف بغاوت پرآ مادہ کیا۔ یہیں ہے 'مشرقی مسئلہ' (Eastern Question) پیدا ہوااور یور پی ممالک کی مداخلت سے یونان مارچ 1829ء میں آزادی حاصل کرنے میں کا میاب ہوگیا۔ یونان کے بعد دوسری یور پی ریاستیں بھی آزادی کے لیے ہاتھ یاؤں مارنے لگیں۔ ساتھ ہوگیا۔ یونان کے بعد دوسری یور پی طاقتوں اور صوبونی مضوب سازوں کی مسلسل ریشہ دوانیوں ساتھ سلطنت عثانیے کے خلاف یور پی طاقتوں اور صوبونی مضوب سازوں کی مسلسل ریشہ دوانیوں کے نتیجہ میں گئی دوسرے افریقی اور یور پی علاقے ترکوں کے قبضے سے نکلنے لگے۔ 1830ء میں

عالمی د جالی ریاست، ابتدا سے انتہا تک

فرانس نے الجزائر پراور 1882ء میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کرلیا۔اٹلی نے 1911ء میں طرابلس (موجودہ لیبیا) کا علاقہ چھین لیا۔اس کے بعدمغربی مؤرخین نے ترکی کا حوصلہ بیت کرنے کے لیے'' مرد بھاڑ' کی اصطلاح ایجاد کرلی۔اس زمانے میں سلطنت عثمانید کی اندرونی حالت بڑی نازك تھى \_فرىميىن ہرطرف مركزم تھے۔قدامت پېنداورتر قى پېندسياست دان ايك دومرے ہے دست وگریباں تھے۔ایریل 1909 میں فری میسن کے تیار کروہ ترقی پیندگروہ (باغی گروہ) نے سلطان عبدالحمید کو تخت و تاج ہے معزول کر کے سلطان محمد خامس کو تخت خلافت پر بٹھا دیا۔اس کی بوزیش ' شاہ شطرنج'' سے زیادہ نہھی۔

اکتوبر 1912ء میں روی کے اکسانے پر بلقانی ریاستوں نے ترکی کے ٹکڑ ہے ٹکڑے کرنے کے لیے اس کے خلاف اعلان جنگ کردیا۔ اس جنگ میں ترکی کو بے پٹاہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس کے متعدد علاقوں پر میسائیوں نے قبضہ جما کرلوٹ ماراور قبل عام کا بازار گرم کردیا۔ 30 مئی 1913ء کولندن میں فریقین کے درمیان شکح ہوگئی ہمیکن اس سکح نامے کی روے سلطنت عثا نیا ہے کئی علاقوں اور جزیروں کی ملکیت سے دستبر دار ہوگئی۔

28 جولا ئی 1914ء کو پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی پر کی ، جرمنی ، آسٹریا ، ہنگری اور بلغاریہ

كا حليف بن گيا\_دوسرى طرف برطانىيە فرانس،روس، جايان اورامريكاتھ\_تركى كواميدى كەفتخ کے بعد جرمن حکومت روی تر کستان ،مصر، لیبیا، نیونس اور الجزائر کو اتحادی طاقتوں ہے چھین کر تركى كے حوالے كردے كى۔اہے يہ بھى تو قع تھى كەمغرىي مقبوضات كے مسلمان تركى كے حق ميں بغاوت کردیں گے اور سلطنت کے عرب مسلمان ترکوں سے بورابورا تعاون کریں گے کیکن ترکی کی یے خواہشیں پوری نہ ہو کیں۔ جنگ شروع ہوتے ہی مشہور انگریز شاطر کرنل لارنس مجاز مقدی (سعودی عرب) پہنچے گیا اور حسین (شریف مکه) اور اس کے بیٹوں امیر فیصل اور امیر عبداللہ کو تر کوں کے خلاف بغاوت پراکسانے لگا۔ برطانوی حکومت نے'' شریف مکہ''سے وعدہ کیا کہ ترکی

میں خلافت کے خاتے کے بعدا ہے خلیفہ شلیم کر لے گی اوراس کے فرزند فیصل کوشام کا اورعبداللّٰہ کو

فلسطین واردن کا باوشاہ بنادے گی جبکہ انگریز نے کسی کوخلیفہ شنایم کرنا تھا نہ خلافت کے ادارے کو باقی حجھوڑ نا تھا۔اسے تو اسلام کی سر بلندی کی ہرعلامت سے وشمنی تھی۔ایک انگریز مصنفہ نے اپنی کتاب ''جزیرۃ العرب'' بیس صاف صاف لفظوں میں لکھاہے:

" برطانیهاوراسلام دونول ای دنیایش زنده نیس ره یکت" -

اس کا کہنا تھا:'' دوقو تیں ونیا میں برتری کے لیے کوشاں ہیں: ایک انگریز اور دوسری مسلمان \_ دوزیا نیں دنیامیں چھانا چاہتی ہیں:انگریزی اورعر کی اوران دومیں سے ایک کوفنا ہونا حاسر''

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی کی تروت کتنی ضروری اور اس کے ذریعے اسلامیت کی تبلیغ کتنی غدے۔

اس نے لکھا تھا: ''جب تک اسلام کی مرکزیت نہ ختم ہواور جزیرۃ العرب اس کی مرکزیت سے ملیحدہ کر کے تکڑے ٹکڑے نہ کرویا جائے اسلام کی طاقت کا خاتمہ نہیں ہوسکتا۔''

اس نے بعد میں دنیا کو یہ بھی بتایا تھا: ''انگریز کیمیادی طریقوں سے اپنے چڑے گندی رنگ میں رہے میں رہے میں رہے میں رہے تھے تا کہ عربوں اور مکانوں میں رہے تھے تا کہ عربوں کی کمزور یوں کو معلوم کرسکیس اور ان کو ترکوں کے خلاف اکساسکیس۔ عرصہ کی مشقت، ریاضت اور قربانی کا نتیجہ تھا کہ شہور فری میسن ایجنٹ کرنل لارنس کو وہ موادملا کہ جس سے وہ عربی لباس پہن کر جنگ عظیم اقال (19-1914) کے دوران عربول سے ترکوں کوئل کرا تا تھا اور ہرگرک کے قتل پرانعام مقرر کر رکھا تھا۔ خود کرنل لارنس نے جو تکالیف برداشت کیس اور جس طرح جان پرکھیل کر بیتماشا کیا وہ ایک جیب واستان ہے۔''

وسط جون 1916ء میں عرب مسلمانوں نے نادانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسین (شریف کمہ) کی سربراہی میں اپنے افتد اراعلی اور خلیفہ کے خلاف بخاوت کردی اور انگریزوں کی مدد سے خیاز مقدس میں اپنی حکومت قائم کرلی۔ برطانیہ کی بیر حکمت عملی ولچیپ ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آ موزیھی ہے جس کے ذریعے اس نے مسلمانوں کومسلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔اس بغاوت ہے قبل جنگ عظیم میں تر کوں نے جس جانبازی وجواں مردی کا ثبوت دیا تھا وہ ان کی شجاعانہ کارر دائیوں میں بھی عدیم المثال ہے، لیکن عربوں کی نا بھی اور فری میسن کے ہاتھوں بغاوت سے ترکوں کوشکست درفشکست کا سامنا کرنا پڑااور دیکھتے ہی ویکھتے تمام عرب علاقے عراق ،مصر،شام، اردن اورفلسطین انتحاد یوں کے زیرتسلط آ گئے ۔30 اکتوبر 1918 ء کوٹٹرلاس کے مقام پرالتوائے جنگ كے سلسلے ميں بات جيت كا آغاز موار بالآخر 14 منى 1920 ء كور كى كے ساتھ نام نمباد سكے كى

میکطرفه شرا نظام معامده سیورے کئام ہے مشتہر کردی گئیں۔ اس جانبداران صلح نامے کی روہے ترکی کوتمام عرب علاقوں ہے محروم کردیا گیا۔ حجاز مقدس میں شریف مکہ کی خود مختار حکومت کوتشکیم کرلیا گیا۔ درّہ دانیال اور تمام دیگرا ہم ورّے بین الاقوامی کنٹرول میں دے دیے گئے مختصر پیرکہ اتحادیوں نے ترکوں کی قوی آزادی کوٹتم کرنے کا تہیہ کرلیا اورتر کی اتنا ہے بس تھا کہ اس نے 10 اگست 1920ء کو اس معاہدے کی توثیق کردی۔ وجالی قوتوں کوخطرہ تھا کہ عیسائیت کے ول میں خلافت قائم کرنے والی اس ریاست کے آثار قدیمہ میں بھی اتنادم نم ہے کہ یہ پھر سے نشاۃ ثانیہ کی تحریب شروع کر عتی ہے۔ اس کے سدیاب کے لیے فوج کوچمہوریت کانگران بنایا گیا۔

معاصر دنیا میں ترکی کے سیاس نظام کی برایک منفر دخصوصیت ہے کداس میں سیاس انتشاراور جہوری ہنگاموں پر قابو یانے کے لیے سلح افواج کوستقل طور پر آئینی کروار دیا گیا ہے۔ ترکی کی فوج نەصرف ملکی سلامت وسالمیت کی ضامن ، بلکه کمال ا تاترک کی نام نها داصلا حات اورمسخ شده تهذیبی ورثے کی بھی محافظ ہے۔ چنانچے فوج کی پیشہ وراند تربیت مخصوص غیر مذہبی (سیکولر) ماحول میں کی جاتی ہے جس کے نتیج میں قوح کا مجموعی مزاج سیکولر ہوگیا ہے اور وہ ا تا ترک کی مغربی طرز کی اصلاحات کو حقیقی روح کے مطابق نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔اس مقصد کے حصول کے لیے انوج کو 1960ء اور 1980ء میں سول حکومت کو برطرف کرٹا پڑا۔ علاوہ ازیں 1961ء . يا يِي لِيت 125/- پ

اور 1982ء کے آئین کے تحت قومی سلامتی کونسل کی تشکیل بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ فوجی سروس کوقومی خدمت قرار دے کر ہر ترک شہری پر 18 ماہ کے عرصے پر محیط لازی فوجی تربیت کی پابندی لگائی گئی ہے۔ اس طرح ہر شہری بچھ عرصہ فوج سے فسلک رہتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ہیہ کہ ہرترکی شہری سیکولر مزاج اپنائے اور سیکولر نظام کی محافظ فوج سے زندگی بھر ہم آ ہنگ رہے۔

ترکی کے سیای نظام میں فوج کا آئینی کروار متعین کرنے سے سول معاملات میں فوج کا اثر ورسوخ بہت بڑھ گیا ہے۔اس سے ایک طرف فوج کی پیش ورانہ کارکر دگی متاثر ہوئی ہے تو دوسری طرف فوج کا سیکولر مزاج عوامی خواہشات کے سامنے رکاوٹ بن گیاہے۔اب بدفوج پر شخصر ہے كدوه جس كى جائب كى حمايت كرے، خواہ عوام اسے پسندكريں ياندكريں۔ تركى كے سياس نظام میں فوج کا آ کینی کروار فری میسن سے وہن لینے والے فوجی حکر انوں کے وہن بی کی اختراع ہے۔ ترکی ہیں اسے بدنام زمانہ فری میسن جزل جمال گرسل نے متعارف کرایا تھا۔ ترکی میں فوج کے آئینی کردار کے تعین کے بعد فوج کواب مارشل لا لگانے کی ضرورت باتی نہیں رہی کیونکہ وہ خود ہی'' بادشاہ گر'' بن گئی ہے اور وہ لا زمی طور پرعثمانی سلاطین کی جگہ لینے کے لیے ایسے بادشاہوں کا انتخاب کرتی ہے جو کسی حالت میں ترکی کوجود نیا کے اہم ترین جغرافیائی خطے میں واقع ہے، اسلام کی طرف اللہ اور اس کے دین کی طرف یعنی رحمانی ریاست والے نظام کی طرف نہ جانے دے۔ بیسارا کارنامدانجام دینے کے لیے صہونی طاقتوں نے ترکوں کے جس برترین وشمن كا انتخاب كيا اين "ا تا ترك" (تركول كا باپ) كالقب ديا جبكه وه قوم يبود كا اوني غلام تفا۔ جي بإں! وہ کوئی اور نہیں ،فری میسن کا تر اشا ہوافن یارہ مصطفیٰ کمال تھا۔

مصطفیٰ کمال کا والدسالو نیکا (بورپی ترکی) میں '' چنگی'' کا محررتھا۔ بعدازاں ککڑی کا کاروبار کرنے لگا۔مصطفیٰ کمال ابھی کمسن ہی تھا کہ والد کا سابیسر سے اٹھ گیا۔ والدہ بہت دین وارلیکن نہایت غریب خاتون تھیں۔اس نے مصطفیٰ کمال کوایک ویٹی مدرسے میں واخل کرا دیالیکن مصطفیٰ کمال کو بچپن ہی سے فوجی افسر بننے کا شوق تھا۔ چنانچہ چند برسوں بعدوہ خودا یک ملٹری اسکول میں

داخل ہوگیا۔ اسکول کی تعلیم کرنے کے بعد قطنطنیہ (استنبول) کے ملٹری کالج میں جلا گیا اور 1904ء میں کالج سے کیفشینٹ بن کرنگلا ۔ فوجی ملازمت کے سنسلے میں اس کوشام فلسطین مصراور البانيه وغيره ميں گھومنے پھرنے كاموقع ملا۔ يہاں وہ برادري كے ' بك ماسٹرز' كى نظر ميں آ كيا۔ چنانچہاں کے'' انجمن اتحاد ورتی'' کے انقلاب پیندممبروں سے تعلقات قائم ہو گئے۔ بیانجمن جیہا کہ نام سے ظاہر ہے صہیونی د ماغوں نے تخلیق کی تھی نوجوان اور تعلیم یافتہ تز کوں نے سلطان عبدالحميد خان ثاني سے نجات حاصل كرنے كے ليے قائم كرركھي تھى۔ ايريل 1909ء ميں تركى فوج نے علم بغاوت بلند کیااور معمولی شکش کے بعد سلطان کونخت ہے اتار دیا گیا۔

مصطفیٰ کمال نے اقتدار میں آتے ہی ترکی کو' ترقی پیند'' ملک بنانے کے لیے ہر شعبہ زندگی میں مغربی طرز کی جدیداصلاحات رائج کیں۔اس شخص نے جیے برسوں کے مختفر عرصے میں فری میسن دانش وروں کی مرد ہے ترکی کے ساجی ، قانونی بتعلیمی اور سیاسی نظام کو کھمل طور پر بدل دیا۔ ا تا ترک کی اصلاحات کی بنیاد اس کے درج ذیل چھ طاغوتی اصول تھے جن میں سے ہرایک اصطلاح بکار بکار کراینے وضع کرنے والے د ماغوں کی نشان دہی کررہی ہے کہ وہ کون شے اور کیا كرناجات تقي وه يه يُرفريب اصول ميته:

Republicanism

۱ - جمهوریت پیندی

Nationalism

Populism ٣- مواميت يندي

Secularism

ع-لاوينيت

Reformism

0-1011520 ٦-مملكتي اشتراكيت

4-6972

Etatisme (Fr) Statism

بیودی گماشتے مصطفیٰ کمال نے ترکی کو بیبودی سپنوں کے مطابق مغربیت کے رنگ میں ر نگنے، رحمانی نظام کے خاتمے اور دجالی نظام کی سربلندی کے لیے 4 مارچ 1924ء کوخلافت کا بابرکت عہدہ، جوسلمانوں کے لیے شنداسا بیاور رحمت کاسا کبان تھا، جتم کردیا۔ اس کے ایک ماہ بعد قوی اسمبلی نے دیوانی معاملات میں شرعی عدالتوں کے اختیارات کو کلیتاً ختم کردیا۔ اس کے ساتھ ہی وزارت اوقاف اور مذہبی تغلیمی درسگا ہوں کوختم کردیا۔ علاء اور طلباء کو منتشر کرتے ہوئے مدرسوں اور خانقا ہوں کو بند کردیا گیا۔ شخ الاسلام کا عہدہ پہلے ہی 1922ء میں ختم کیا جاچکا تھا۔ مذہبی معاملات سے نیٹنے کے لیے اختیارات سے محروم اور اسلامی روح سے عاری ' فرہبی امور کا فرد'' اور ' متر و کہ تمارات کا بور ڈ' قائم کیا گیا۔ یک اور اسلامی روح سے عاری ' فرہبی امور کا بور ڈ' اور ' متر و کہ تمارات کا بور ڈ' قائم کیا گیا۔ 24 اپریل 1924ء کوئر کی کا نیا آ کین منظور کیا گیا۔ آ کین کی دفعہ 2 کے تحت ترکی کو ایک نیشنلسٹ ری بلک، سیکولراورسوشل ریاست قرار دیا گیا۔ آ کین کی دفعہ 2 کے تحت ترکی کو ایک نیشنلسٹ ری بلک، سیکولراورسوشل ریاست قرار دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالی کی حاکمیت ورافتد اراعلی (Sovereignty) کا سرچشمہ ترک قوم کو مانا گیا۔ اس طرح اللہ تعالی کی حاکمیت کے مقابلے میں اس انسان کو حاکمیت کا اختیار دیا گیا جو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے بیتک نہیں مجھتا کہ دہ کھلاڑی نہیں کھلونا ہے۔

ترک میں سیکوار طرز زندگی کوفر وغ دینے کے لیے شری توانین کی جگہ یورپ کے نظام ہائے قانون کو اپنایا گیا۔ سوئٹر رلینڈ کے نمونے پر سول ضابطہ قوانین ، اطالوی نمونے پر فوجداری ضابطہ قوانین اور جرمن نمونے پر شجارتی قوانین رائج کیے گئے۔ '' نہ بی اصلاحات'' کا نام نہا دعنوان دے کرصوفیائے کرام کے طفقوں اوران کی خانقا ہوں پر پابندی لگا دی گئے۔ رومی اور جری کیلنڈر کی جگہ جسوی کیلنڈر رائج کیا گیا۔ پر دے اور تعدداز دواج (ایک سے زیادہ شادیوں) کو قانو نا ممنوع قرار دیا گیا۔ عورتوں کو مرووں کے مساوی حقوق دیے گئے جو محض خیالی اور فرضی ہے۔ ان پر تمام ملاز متوں کے دروازے کو ان کو مراف گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ 1934ء میں ایک ملازمتوں کے دروازے کو گا کی اور ان مینر کر دیا گیا۔ 1934ء میں ایک ملازمتوں کے دروازے کو گورتوں کو رائے دی کا حق دیا گیا اور اس کے فوراً بعد بہت می عورتیں اسمبلی کی ممبر منتقب ہو کیں۔

ترک قوم پرئی (ترکیت) کے جذبے کو ابھار نے کے لیے بھی متعددا قد امات کیے گئے۔ مثلاً ترکی زبان سے عربی اور فاری کے حروف کو خارج کرویا گیا اور اس کے لیے عربی رسم الحظ کے

بجائے لاطینی رسم الحظ اختیار کیا گیا۔ حکومت نے ترک زبان کوتر تی دیئے کے لیے زبروست تحریب چلائی اوراس کی ترقی وترویج کا نیا دورشروع ہوا۔ مسجدوں اور دیگر نہ ہبی اداروں میں عربی ز بان کا استعمال منوع قرار دیا گیاحتیٰ که اذان ، نماز اور قر آن کی تلاوت کے لیے بھی عربی زبان کا استعمال ناجائز تشہرایا گیا۔ان جغرافیائی ناموں کوجن سے بیرونی الفاظ کی اُو (یا خوشبو) آتی تھی، خالص ترکی ناموں ہے تبدیل کر دیا گیا۔ قسطنطنیہ کا نام اشنبول رکھا گیا، ایڈریانو بل کو'' ادانہ'' اور سمرنا کوازمیر میں تبدیل کیا گیا۔لوگوں کو تھم دیا گیا کہ وہ اپنے نام خالص ترکی میں رکھیں۔ چنانچیہ عصمت بإشائے عصمت انونو اور مصطفیٰ کمال بإشائے مصطفیٰ کمال کا نام اختیار کیا۔ غازی، پاشا اور'' بے'' کے پرانے خطابات جو دورِخلافت کی یا دگار تھے، فتم کردیے گئے۔اشنبول کے بجائے انقرہ کو دارائکومت قرار دیا گیا۔ نے دارالحکومت میں جدید طرز کی عمارتیں تغمیر کی گئیں اورشیر کے نے جصے میں کوئی مسجد تغییر نہیں ہونے دی گئی۔ بور پی قو موں کواندھی تقلید میں ملک بھر میں شبینہ کلبوں ،تھیٹر وں اور ناچ گھروں کا جال بجپھا دیا گیا۔ اس طرح اسلامی معاشرے کی جگہ وجالی معاشرے نے لے لی۔جوتوم دنیا کے مضبوط ترین نظریے کی ترجمان اور عالم اسلام کی نمایندہ تھی وہ قومیت کے نام پرالی پستی میں چل گئی کہ خودا ہے بھی شعور نہیں کہ اس سے کیا چھین کر کیا تھا دیا گیا ہے۔ بپوری اسلامی د نیا تر کوں کواپنا تا کداور محبوب مانتی تھی ،اسلامی اخوت کی جگہ قومیت کے چکر میں پڑتے ہی ترکی و نیا کی نظروں ہے گر گیا۔ پوری و نیا کے مسلمان ترکوں کے ساتھ جینے اور ان كے ساتھ مرنے پر فخر كرتے تھے۔ خلافت كى جگہ جمہوريت كے آتے ہى تركول سے بياعزاز جا تار ہا۔ ہمارے ہاں بھی ''اسلامیت'' کی جگہ یا کشانیت لے رہی ہے، جبکہ چن لوگوں نے بیڈعرہ (سب سے پہلے پاکستان) لگایا تھا بخودان میں پاکستا قبیت نام کی کوئی چیز نہ بھی تھی اور نہ آج ہے۔ ایک انگریز مد براور سیاست دان گلیڈ اسٹون (Gladstone) نے قوم پرتی میں مبتلا ترک قوم کی حالت زار پرتیمرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: ''اس ملک یا قوم کی سیاہ بختی کا کوئی انداز ہ<sup>جی</sup>یں كرمكميًّا جواكي وم اين ماضي كي روايات سة اپناتعلق منقطع كرلے."

ترکی، ایران اور افغانستان ای خلطی کا شکار ہوئے۔ مصر نے بھی یورپ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے مصری قومیت کا نعرہ لگایا گر ہر حالت میں ان اسلامی مما لک کوخوفناک نتائج بھگننے پڑے۔
ترقی کا راز لباس میں نہیں ہوتا۔ پانچ کلیوں والی ٹوپی کی جگدا نگریزی ہیٹ سر پر رکھ لینے سے انگریز کی چستی ،فرض شناسی اور حب الوطنی کی صفات رائخ نہیں ہوجا تیں۔ ترقی کاراز پا کیڑہ اخلاق ،فوجی تربیت اور کسی متحرک نظریہ کو اپنانے میں ہوتا ہے۔ اس راز کواپئی بصیرت کے فقدران کے باعث امان تربیت اور کسی متحرک نظریہ کواپنانے میں ہوتا ہے۔ اس راز کواپئی بصیرت کے فقدران کے باعث امان اللہ خان ، رضا شاہ ایہلوی اور مصطفیٰ کمال نہ مجھ سکے۔

اسلام چونکہ غالب رہنے کے لیے آیا ہے،اس لیے عالمی صہونیت جواسلامی خلافت کی جگہ اسرائیلی ریاست کو برتر دیکھنا چاہتی ہے، کی تمام تر کوششوں کے باوجودتر کی میں اسلام کی طرف رجوع کی تحریک علماءاورصوفیا کی زیر سر پرتی چل رہی ہے اور جب آخری دنوں میں آخری معرکے کا ایک اہم راؤنڈ ایشیا پورپ کے اس تنگم یعنی ارضِ اسلام اور ارضِ عیسائیت کے اس ملا پی کلتے میں لڑا جائے گا تو ترکی کے سلمان ان شاءاللہ کالے جھنڈے والوں کے ساتھ ہوں گے۔وہ اس خطے میں عیسائی اتحاد بوں کوقلت تعداد کے باوجود حیرت انگیز اور زبردست شکست دیں گے اور جب عیسا کی ادھ موے ہو چکے ہوں گے تو ابلیس کے بعد بدی کاسب سے بڑاعلمبر دار'' د جال ا کبر'' عيسائيوں کوشکست خوردہ اورمسلمانوں کو تھ کا ماندہ دیکھ کرخروج کرے گا۔ بیروہ کھے ببوگا جب د جالی کا رندوں اور رحمانی مجاہدین کے درمیان فیصلہ کن معرکے کا آغاز ہوجائے گا۔ اہلِ حق قلیل تعداد، قلیل وسائل اور بے ثار آ ز مائٹوں کے باوجوداستقامت سے ڈٹے رہیں گے۔ان کے مجاہدے وجہاد کی برکت اور اللہ کے فضل سے طاغو تی قو توں کے منصوبوں میں بلیما د جالی ریاست کا خواب ابیا چکنا چور ہوگا کہ اہلیس کے مانے والوں اور اس کی مدد سے دنیا میں شیطانی نظام قائم کرنے والول کے د ماغ ہے دنیا پر حکومت کا خیال نکل جائے گا اور متقی مجاہدین کی قربانیوں کے جلو ہے رحمانی ریاست کا وہ چمکتا دمکتا سورج برآ مد ہوگا جس ہے پھوٹنے والی امن اورخوشحالی کی کرنیں پوری دنیا کوروش کردیں گی۔ان شاءاللہ العزیز!

# عالمي وجالي رياست كاخاكه

( پہلی قبط )

ڈاکٹر''جون کولمین''(پیدائش 1935ء)برطانیے کی مشہورانٹیلی جنس ایجنسی'' ایم سکس'' کے سابق آفیسر ہیں۔ وہ طویل عرصے تک دنیا کے نمایاں ترین خفیہ اداروں میں شار ہونے والی اس سیکرٹ سروس کے اعلیٰ عہد بیدار رہے۔خو د کو تفویض کیے جانے والی خد مات کی ادائی کے دوران انہوں نے محسوں کیا کہ اکثر عالمی معاملات کا لیس منظروہ نہیں جو کہ ارض کے اکثر ہاشندے بیجھتے ہیں۔خود برطانیہ جو عالمی برادری کا اہم رکن سمجھا جاتا ہے، کے اہم معاملات کوئی ناویرہ قوت کنٹرول کرتی ہے جو برطانوی عوام یا عیمانی دنیا کے مفاوات کے بجائے بچھاور ندؤ کر کیے جانے والےمقاصد میں دلچیجی رکھتی ہے۔انہیں یہ چیز چوٹکاتی اور متعجب کرتی رہی۔اس ناویدہ قوت سے متعارف ہونے اور اس کا سراغ لگانے کی خواہش نے انہیں اتنا بے چین کردیا کہ انہوں نے معاملات کو کھو جی نظروں ہے دیکھنے اور تنقیدی نگاہ ہے کر بید نے کی عادت بنالی۔ انہیں محسوں ہوا کہ دنیا میں کیجھ سازشی عناصرا یہے ہیں جو کسی قوی ، علاقائی یا ہین الاقوامی حدود کو خاطر میں نہیں لاتے۔جواتنے طاقتور ہیں کہتمام ملکول کے قوانین سے بالاتر ہیں اور سیاست کے علاوہ تجارت، صنعت، بینکاری، انشورنس، معدنیات حتی که منشیات کے کاروبار تک پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ ہیر لوگ اپنی'' برادری کے بڑوں'' کے علاوہ کی کے سامنے جوابدہ نہیں ہیں۔اس برادری کے'' واٹا بزرگ' ( بگ براورز یا گریٹ ماسٹرز )خودتو عالمی واقعات پر گرفت رکھتے ہیں لیکن سوائے چند لوگوں کے ان کے وجود ہے کوئی ہاخبر نہیں۔ پیخفیہ تگران، عالمی اداروں، گورٹمنٹ ایجنسیوں اور بہت ساری تحریکوں اور تنظیموں کے ذریعے ..... جوانہوں نے پروان چڑھائی ہیں ..... دنیا پرخاص

قتم کے دستور کی حکمرانی کے خواہاں ہیں۔اس کے لیے وہ فریب دینے یا جرکرنے سے بھی در لیغ نہیں کرتے۔ان کے لیے کوئی مزہمی یا اخلاقی قندر، کوئی قانونی روایت یا کوئی انسانی أصول..... غرض کہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ ترقی یافتہ ممالک ہوں یا پیما ندہ دنیا،سب ان کے لیے مسخر ہیں۔ سب میں ان کے ایجنٹ زندگی کے اہم شعبول میں موجود ہیں یا موجود کر لیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کولمین نے ان مہولتوں کے سب جوانہیں ایک عالمی سطح کی انٹیلی جنس ایجنسی کا اعلیٰ عہدیدار ہونے کی حیثیت سے حاصل تھیں، نیز اینے فطری تجس سے مجبور ہوکر وہ معاملات کوکسی اور رخ سے د مکھنے گئے۔ وہ زُخ جو عام لوگوں سے پوشیدہ ہے۔ رفتہ رفتہ وہ جس نتیج تک پہنچے اس کو دنیا تک ..... بالخضوص مغربی ونیا تک ..... پہنچانے کوانہوں نے اپنا فرض سمجھا۔ اس احساس ذمہ واری نے ان سے کئی کتابیں تصنیف کروائیں جو پوری دنیا کے لیے چٹم کشا بھی ہیں اور معلومات افز ابھی۔ڈاکٹر کولمین کا مقصدان کتابوں ہے جو بھی رہا ہولیکن ان کی تحریروں ہے حقیقت کی گرہ کشائی اور مشکلات کے حل تک رسائی میں بہر حال مدد لی جاعتی ہے۔ یہ تضنیفات تحقیق وجنجو کا شاہ کاراورمختاط اندازوں کی بنیاد پر مرتب کی گئی معلومات کا ذخیرہ ہیں۔ان میں سے چندا یک بہر : 5

Beyond The (2)(300 (ری کیسی ایس) The Committee of 300 (1) (ری کانسیر کی) The Club of Rome(3) (ری کانسیر کی) Conspiracy (بری کانسیر کی) The Club of Rome(3) (ری کانسیر کی) Conspiracy (بری کانسیر کی) (کانسیر کی) (کانسیر کی) کانسیر کی از ارداد کے بارے پیس کی از ارداد کے بارے پیس (۱) Constitution and the Bill of Rights (6) (ایسینیس ان امریکا) Illumination in America (5) (ایسینیس ان امریکا) کیول جاننا چاہیے؟) Diplomacy by Deception (ویل جانا چاہی کانسیس بالی والیسیسیس کی کیول جانا چاہی کی کانسیس کانسیس کی کانسیس کانسیس کی کانسیس کانسیس کی کانسیس کانسیس کی کانسیس کانسیس کی کانسیس کانسیس کانسیس کانسیس کانسیس کانسیس کی کانسیس کی کانسیس کانسیس کی کانسیس کا

The (10)(ئيوسٹاک انسٹيٹيوٹ آف ہيوس ريليشن) Human Relations Rothschild Dynasty (وکی روتھ چاپميلڈ ڈینسیٹی) (11) Rothschild Dynasty (وک فائٹ فارآئل)

ان کتابوں کے ذریعے انہوں نے مغرب کو .... بالخصوص امریکا و برطانیہ کے باشندوں کو .....

ہتایا کہ ایک خفیہ گروپ ہماری زئرگی کے مختلف شعبوں پر حاوی ہے اور اپنی مرضی ہے ہمارے معاملات کی ڈور ہلارہا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ''اگر چہ کی نظر نہ آنے والی قوت کا ہماری زئدگی کے ہر شعبہ پر قابو پانا ہماری مجھے باہر ہے اور ہم میں ہے اکثریت کے لیے ایسے کسی گروپ کا وجود ماہمکن لگتا ہے .... لیکن یہ ایس ہو گئا ہے .... لیکن یہ ایس کے اور اگر آپ کا بھی یہی خیال ہے تو آپ بھی اس اکثریت میں وہ خودکوئی بجانب سجھتے ہیں کہ اکثریت میں وہ خودکوئی بجانب سجھتے ہیں کہ ایس اور ایسا کہنے ہیں وہ خودکوئی بجانب سجھتے ہیں کہ ایسانہیں ہوسکتا۔ ہمارے اور شعوراس کی اجازت نہیں و ہے۔ ایسانہیں ہوسکتا۔ ہماری تر تی یافتہ تہذیب کوکوئی ہائی جیکے نہیں کرسکتا۔ ڈاکٹر کولین کہتے ہیں: ''لیکن ....ایسا ہور ہا ہماری تر تی یافتہ تہذیب کوکوئی ہائی جیکے نہیں کرسکتا۔ ڈاکٹر کولین کہتے ہیں: ''لیکن .....ایسا ہور ہا ہے۔''

و اکثر کولین کی کتاب ' Conspirators Hibrarchy ' بوئی۔ یہ کئی برسوں کی تحقیق کا نتیج تھی۔ اس میں مستقبل کی دنیا کا جونقشہ کھینچا گیا تھا، اس میں سے بہت مناظر سامنے آنچے جیں اور ' منتخب جمہوری حکومتوں ' کی طرف سے قانونی طور پر ' تعلیم یافتہ جدید و نیا' کے باسیوں پر مسلط کیے جاچکے جیں۔ بہت سے ابھی زیر تشکیل جیں اور اخلاقی اقد ار، انسانی جدردی اور صحت عامہ کے نقاب میں نمودار ہونے والے ہیں۔ ڈاکٹر چان کولیین نے کرہ ارض پر آنے والے دنوں میں جس مقتدر عالمی حکومت کا فقشہ کھینچا ہے، اس کے متعلق انہوں نے سینیں آنے والے دنوں میں جس مقتدر عالمی حکومت کا فقشہ کھینچا ہے، اس کے متعلق انہوں نے سینیں نظر ہے کے حال لوگ چلائیں گئے۔ اس بھیلو پر انہوں نے کوئی شعرہ نہیں کیا۔ انہوں نے نظر ہے کے حال لوگ چلائیں گیا۔ انہوں نے کوئی شعرہ نہیں کیا۔ انہوں نے گوئی شامرہ نہیں کیا۔ انہوں نے گوئی شامرہ نہیں کیا۔ انہوں نے گردو پیش کا مشاہرہ کر کے دوراندیش پر مشتمل اپنی معلومات اوراندازے بیان کیے ہیں۔ سیکن گردو پیش کا مشاہرہ کر کے دوراندیش پر مشتمل اپنی معلومات اوراندازے بیان کیے ہیں۔ سیکن

عالمی د جالی ریاست،ابتدا سےانتہا تک انہوں نے وی کی رہنمائی سے مددنہیں لی البذاوہ حقائق وواقعات کی تہد تک نہیں پہنچ سکے۔جبکہ سے بات بقینی ہے کہاں'' عالمی ریاست'' کا سربراہ اعظم ،ملعونِ اکبر، د جالِ اعظم ہوگا اور بیر یاست يبود كى قائم كرده' مالمي وجالى رياست' موگى بهم اس دعوے كى وضاحت كے ليے يہاں تين چیزیں بیان کریں گے جس سے ان شاءاللہ وہ کمی پوری ہوجائے گی جوڈا کٹر کولمین کی وقع کاوشوں کے باوجود باقی ہےاورانصاف پہند دنیا کے سامنے وہ حقیقت آ جائے گی جس تک مغربی مفکرین وی سے نا آشنائی اور اس کی عصری تطبیق سے ناوا قفیت کے سبب نہیں پہنچ سکے۔

(1) قوم يهوداوراس كي "خفيه براوري" كااصل مدف. (2)ال ہدف کے حصول کے لیے موجودہ حکمت عملی۔

(3) اس حکمت عملی کے نتیج میں حاصل ہونے والی وجالی ریاست کا خاکہ۔

اس در دسری اور مغز خوری کا ایک بی مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی کی طرف متوجہ کیا جائے اور شیطان کے ان چیلوں کی غلامی سے آ زادی حاصل کرنے کی ہمت بیدار کی جائے۔شیطان کےان نمایندوں کا دنیا مجرمیں پھیلا ہوا نیٹ ورک اپنا کام تیز کرچکا ہے اور بے تخاشا وسائل استنعال کر کے صرف عالم اسلام نہیں بوری بنی نوع انسان کو گمراہ کر کے، شیطا فی کا موں میں مبتلا کر کے، شیطانی حکومت کا غلام بنانا جا ہتا ہے۔ان حالات میں ''رحمان'' کے شیدائیوں کے لیے مناسب نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے رہ جائیں۔اللہ نغالیٰ ہے ڈ عاہے کہ تمام انسانیت کوان گمراہیوں اور گناہوں ہے بیچنے کی توفیق دے جن کامنصوبہ شیطان اوراس کی تما بیندہ انسانی طاغوتی قوتول نے بتالیا ہے اور پوری دنیا کواس میں ملوث کرنے کے لیے عالمگیرمہم

چلار چ ایل (1) عالمى خفيه براورى كااصل مرف:

حتمی ہدنے جو'' برادری'' حاصل کرنا چاہتی ہے وہ کرؤ ارض پر کلمل اور بلاشرکت غیرے گئی غلبہ ہے۔ چاہے سے معاثی بتغلیمی ، ذہنی ، مذہبی ہو یا پھر قدرتی یا ذاتی وسائل ہوں۔اس ہدف کے حصول کے لیے وہ صدیوں ہے کام کررہے ہیں۔اپنے ہدف سے بیلوگ کتنے دور ہیں؟ بدشمتی ہے زیادہ دور نہیں ہیں۔ ہر منٹ اور ہر لمحہ جوہم ضائع کررہے ہیں،اجہا می مقاصد سے بٹ کراپنے معمولی واتی مقادات کے حصول میں مصروف ہیں، درگز ر کے بجائے باہمی اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں، بیلوگ الٹی گنتی میں تیزی ہے ''عالمی ریاست'' کے قریب تر ہوتے جارہے ہیں۔

یکسی دیوانے کی برنہیں ہے نہ بیکونی خبطیوں کا گروہ ہے جو محض خیالی پلاؤ کیا کر پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کررہا ہے نہیں! بیدانتہائی زیرک تعلیم یافنہ ،منصوبہ ساز اور ترقی یافتہ لوگوں کا ایک نبیٹ ورک ہے۔ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وسائل ہیں جن کے ذریعے وہ ہماری كمزوريوں كواستعال كرتے ہيں۔ جب بھى ہم صراط متنقيم ہے بہك جاتے ہيں، ان كے جال میں پھنس جاتے ہیں۔انہوں نے قوموں کے درمیان اختلا فات تخلیق کیے ہیں اورانہیں برقر ار رکھا ہے تا کہ جنگیں بریا کرسکیں۔ان کے نتیجہ میں متاثر وحما لک ان لوگوں کا اسلحے،قرضے اور ملنے والی مدد استعمال کررہے ہیں۔اس طرح ریقو میں اور ملک خود کو" براوری" کے ہاتھوں مفلوج كررہے ہيں۔ دوسرى جنگ عظيم نے نەصرف "برادرى" كوآ دھى سے زيادہ دنيا مقروض كرنے میں مرد دی بلکہ رہیر بنی نوع انسان کو دوطرح کے اقتصادی نظاموں میں تقسیم بھی کرگئی۔ میدنظام تھے اشترا کیت اورسر ماییدداری ـ دوتوں طرف بهبود تھے اور اونٹ جس کروٹ بیٹھتا، فائدہ بہبود کو ہی ہوٹا تھا۔ان نظاموں کے ہر پاکرنے سے نظریاتی تخریب کے علاوہ اقتصادی غلبہ بھی یہود کامقصود

کتنی دلجیپ بات ہے؟ برادری اس اندازیں دونوں فریقوں کا شکارکرتی ہے۔ دونوں کو اپنی گرفت میں رکھتی ہے۔ دونوں اس انداز میں دونوں کو محسوس ہوتا ہے وہ انقلاب لارہے ہیں۔ وہ آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جبکہ وہ یہود کی غلامی کے مراحل طے کررہے ہوتے ہیں۔ نظریاتی غلامی ، اقتصادی غلامی اور بالآخر گئی غلامی۔ یہ ہے انتخاب اور یہ ہے انتخاب کی آزادی اور

یہ ہے جمہوریت۔ان متحارب نظاموں کا ہر پا کرنا ایک عالمی حکومت کی تشکیل کی طرف اہم قدم تھا۔ا سے تین مرحلوں میں مکمل کیا جانا تھا:

(1) قوى مرحله: قوى معيشتوں په عالمگير طح پرسينٹرل بينکوں کا غلب۔

(2) علا قائی مرحلہ: علا قائی معیشتوں کی مرکزیت، بور پی مانیٹری یونینز اور ریجنل ٹریڈیو نینز مثلاً: "NAFTA" کے ذریعے۔

(3) عالمی مرحلہ: عالمی معیشت کی مرکزیت ، ایک ورلڈسینٹرل بینک اور عالمی کرنسی کے ذریعے اور'' GATT''جیسے معاہدوں کے ذریعے خودمختار قوی محاصل کا خاتمہ۔

پہلے دواہداف پوری طرح حاصل کر لیے گئے ہیں۔اپنے ملک کے کرٹی نوٹوں پرایک نظر ڈالیے۔انہیں کون جاری کرنا ہے؟ حکومت یا اسٹیٹ بینک؟ بیاسٹیٹ بینک کس کے ماتحت ہوتا ہے؟ سب جانتے ہیں۔ تیسرا ہوف عالمی بینک کس حد تک مکمل ہے۔'' ایک عالمی دولت''یا'' ایک عالمی کرنی'' کا ہوف ڈالر اور عالمی معیشت کے ڈالر اسٹینڈ رڈ (معیار زر سے آزاد) کی مشحکم پوزیشن کے ذریعے تقریباً حاصل ہو چکا ہے۔ بقیہ ہدف یورپ میں یوروڈ الراور عالمی سطح پرامریکن ٹریولرز چیکس کے ذریعے حاصل کیا جارہا ہے۔

تیسرا ہدف۔۔۔۔۔لیعنی خود مختار تو می محاصل کا خاتمہ اقوام متحدہ کی افواج کے ذریعے حاصل کیا جارہا ہے۔ جب ایک ملک مقروض ہوکر نا دہندگی کی حالت تک پہنچ جائے تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ذمہ داریوں کے تحت اقوام متحدہ کی فوجوں کو مکمل اختیارات حاصل ہیں کہ وہ اس ملک ہیں واخل ہوجا کیں اوراقتصادی اور بدمخوانی کے مسائل کا''حل' بقینی بنا کیں۔

کی فوج کے جو سے پہلے بی بی میں ون کے ایک پروگرام'' The Future War''میں امریکی فوج کی مشقیں وکھائی گئی تھیں۔ بیشتقیں امریکی ریاست ساؤتھ کیرولینا میں کی کئیں۔ان مشقوں میں امریکی فوجی اس بات کی مشق کررہے تھے کہ دومتحارب گروپوں میں منقسم شہر کا کنٹرول کس طرح حاصل کرنا ہے؟ اس کا مطلب ہے امریکی یا اقوام متحدہ کے فوجی اس وقت جنگ میں شریک ہوں

گے جب اس کا فیصلہ ہوجائے گا یا ہونے کے قریب ہوگا کہ ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے یا خانہ جنگی کے نتیجے میں طوا نف الملو کی پھیل گئی ہے اور وہ خانہ جنگی میں مبتلاشہروں کا کنٹرول سنجا لنے کے لیے آگے آئیں گے۔

(2)ان اہداف کے حصول کے لیے حکمت عملی:

ان اہداف کا حصول بہت و ترجیج پیانے پر وسائل کے علاوہ بہت اعلیٰ سطح کی ذہانت بھم وٹسق، معیاری منصوبہ بندی اوراس پر مہارت و دلجمعی سے عمل چاہتا ہے۔قوم بہودنے جوصدیوں سے اس ابلیسی مشن کے لیے سرگرم عمل ہے۔اس غرض کے لیے مربوط حکمت عملی تشکیل دی ہے۔ایک مربوط شخصیق'' برادری'' کی اس حکمت عملی کی تفصیل پہلے یوں بتاتی ہے:

''(1)ایک عالمی حاکمیت قائم کی جائے۔۔۔۔۔[جسے اقوامِ متحدہ کہتے ہیں]اس کی ذیلی تظلیمیں بھی ہوں [مثلاً: ورلڈ ہیلتھ آرگنا کزیشن وغیرہ۔۔۔۔] سے عالمی حاکمیت با قاعدہ عالمی حکومت میں تبدیل کی جائے جوکرہ ارض پر ہرا یک کی زندگی پر کنٹرول کے اختیارات رکھتی ہو۔

(2) دنیا بھر میں تناز عات کے اسباب کو جاری رکھا جائے اور سوویت یونین کے بعد القاعدہ جیسے خطرات کو استعمال کیا جائے تا کہ ایٹمی اور روایتی ہتھیا رول کی تیاری کے لیے اخراجات میں زبر دست اضافہ ہوتا رہے۔ اس طرح ایٹمی جنگ کے خوف میں اضافہ ہوتا رہے اور عالمی سطح پر شخفط کے مطالبات میں شدت آئے۔ امریکی یور پی دفاعی اتحاد (نمیٹو) تشکیل دیا جائے اور اقوام متحدہ کے تحت عالمی امن فوج کا قیام عمل میں لایا جائے اور پھران دوٹوں کو بین الاقوامی شاز عات کھڑے کرکے، آپس میں ملاکر عالمی فوج بنا دیا جائے۔

(3) یورپ،امریکااورایشیا کے براعظموں میں تین آ زاد تجارتی خطے تحلیق کیے جا کیں۔انہیں ابتدا میں محض تجارتی خطے تحلیق کیے جا کیں ۔انہیں ابتدا میں محض تجارتی گرو پول کوفروخت کیا جائے لیکن پھر بندری ان کومرکزی سیاسی یونینز میں تبدیل کیا جائے جن کا ایک سینٹرل بینک اورا یک کرنسی ہو۔ [ میراقد امات وہ سنگ بنیاد ہوں جن پہ عالی سلطے کے اوار نے تعمیر کیے جا کیں ۔ یورو پین اکنا مک کمیونٹی (EEC) اور یور پی یونین (EU)

اس طرح کے اولین اوارے تھے۔ بقیہ خطوں میں ایسے اوارے زیر تکمیل ہیں۔]

(4) دائے عامہ پر قابو پانے کے لیے پیش رفت،اس شمن میں تحقیقی کام اورانسانی نفسیات کو استعال کرنے کی مجھ بو جھ میں اضافہ کرنے کے اقد امات کیے جائیں تا کہ افراداور گروہوں کواپئی خواہشات کے مطابق استعال کیا جائے۔[آج کل اس ایجنڈے میں لوگوں کی مائیکروچپنگ اور ایک گلوبل کمپیوٹر کے ساتھ مستقل تعلق کامدف شامل ہے۔]

(5) ایک فلای ریاست تخلیق کی جائے اور معاشی نظام کے متبادلات کو نتاہ کر دیا جائے اور جب مطلوبہ صد تک لوگ دست نگر بھوجا کیں تو ریاست کی فلائی سر پرتی ختم کر دی جائے تا کہ ایک وستی فرید دست طبقہ وجود میں آجائے جو نا أمیداور بے بس ہو۔ [آئ کی کل پور پی مما لک کے فلائی نظام کی بہت سے لوگ مثال ویتے ہیں اور ان' ویلفیئر اسٹیش' اور کو'' دور فاروتی'' کی اسلامی ریاست کا نمونہ بناتے ہیں۔ گرانہیں اس' فلاح و بہبود' پر شمتل نظام کے قیام کواس زُن سے بھی و کھنا جا ہے جس کا تذکرہ اس شق میں ہوا]

(6)ان سب عزائم کی تحمیل کے دوران بے تحاشا دولت' طبقہ انثرافیہ' کے کنٹرول میں دیے گئے بینکوں اور کمپنیوں کے ذریعے کمائی جائے۔

(7) عوام، کاروباری اداروں اور ریاستوں پے قرضوں کے بوجھ بیں مسلسل اضافہ کر کے ان پر کنٹرول بڑھایا جائے۔''

ایک اور ریسرچ انکشاف کرتی ہے:

'' تیسری جنگ عظیم نام نمباد تنازع پیدا کر کے چھیٹری جائے گی۔'' براوری'' کے ایجنٹ سیاسی صبیو نیوں اور اسلامی دنیا کے لیڈروں کے درمیان فساد کھڑا کردیں گے۔ بید جنگ اس انداز میس آگے بڑھائی جائے گی کہ تمام عرب اورصبیونی اسرائیل ایک دوسرے کو تباہ کردیں گے۔ اس دوران بقیہ مما لک ایک دفعہ بھراس مسئلہ پر شقشم ہوجا کیں گے۔انہیں مجبور کیا جائے گا کہ اس طرح آپس میں برسر پریار ہوں کہ جسمانی، ذبخی، روحانی اورا قضادی طور پرایک دوسرے کومفلوج کردیں۔ایک عالمی حکومت کو برسرا قتد ارلائے کے لیے بیاتیج تیار کیا جائے گا۔'' (3) عالمی د جالی حکومت کا خاکہ:

درج بالانتخمت عملی کے نتیجے میں جومطلق العنان غلبہ حاصل ہوگا اوراس کے ذریعے جومتحکم مالمی حکومت قائم ہوگی ، کیااس میں انسانیت کی بھلائی کا کوئی عضر موجود ہوگا؟ کیااس سے بنی نوع انسان کے لیکنی ہیں دی ماخرخوای کی کوئی اُم میں کھی جاسکتی ہے؟ فتمتی سرا کی فص بھی الی

انسان کے لیے کسی ہمدردی یا خیرخواہی کی کوئی اُمیدر کھی جاستی ہے؟ بدشمتی ہے ایک فیصد بھی ایسی اُمید نہیں ہے۔ ذیل میں مستقبل کی اس عالمی حکومت کا خا کہ ملاحظہ سیجیے جس کے متعلق ڈاکٹر سی لیسے حدیث تقدیم بھی میں است نے سی سے ساتھ جس کے سی متعلق ڈاکٹر

کولیمن جیسے تحقیق کاربھی تا حال بے خبر ہیں کہ اس کی باگ ڈور در حقیقت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ بداس عالمی د جالی حکومت کا بلیو پرنٹ ہے جس کی طرف ہم لمحہ بہ لمحہ برخصتے جارہے ہیں اور اس سے بیچنے کی کوئی شکل انسانیت کے پاس سوائے رجوع الی اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے موجود نہیں

ہے۔" عالمی د جالی حکومت" کے بنیادی خطوط کار کچھ بیں ہوں گے۔ (جاری ہے)

# مستفتبل كي عالمي وجالي رياست

(دوسرى قبط)

''ایک عالمی حکومت اور وّن بونٹ مانیٹری سٹم ،ستقل غیرمنتخب مورو ٹی چندافراد کی حکومت [ یعنی بنی اسرائیل کےستر منتخب افراد اور پھر ان ستر افراد کے اوپر بارہ منتخب ترین افراد۔ دوسرے لفظوں میں بنی اسرائیل کے ستر افراد پرمشتل گرینڈ جیوری اور پھران کے اوپر آل داؤ دمیں سے بارہ گرینڈ ماسٹرز۔ بنی اسرائیل کے ستز مختارا فراد کا ذکر سورۃ اعراف کی آیت نمبر 155 میں اور بارہ نقیبوں کا ذکر سورہ ما نکرہ کی بار ہویں آیت میں ہے۔] کے تخت ہوگا جس کے ارکان قرونِ وسطی کے سرداری نظام کی شکل میں اپنی محدود تعدا دمیں ہے [لیعنی و نیا بھر کے فری میسنری تھنگ ٹینگس میں ہے] خود کو منتخب کریں گے۔اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدوہ ہوگی اور فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگی۔ دباوں، جنگوں اور قبط کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کیا جائے گا۔[جبیما ک امریکا کی دریافت کے وقت ریڈانڈینز کومحدود کرنے کے لیے کیا گیاتھا] بہاں تک کے صرف ایک ارب نفوں رہ جائمیں جو حکمران طبقہ کے لیے کارآ مرہوں اور پیے بے اختیار مخلوق ان علاقوں میں ہوگی جن کا بختی اور وضاحت ہے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت ہے

صرف ایک مذہب کی اجازت دی جائے گی اور وہ ایک ''عالمی سرکاری کلیسا'' کی شکل میں جوگا[ سے 1920 ء سے وجود میں آچکا ہے۔]شیطنت ،ابلیسیت اور جادوگری کوایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا۔ کوئی نجی یا چرج اسکول نہیں ہوگا۔ تمام سیجی گرجے پہلے بی سے زیروز برو کیے جانچے ہیں۔ چنانچے میسجیت اس عالمی حکومت میں قصد یار بینہ ہوگا۔ ایک اسک صورت حال تشکیل وینے کے لیے جس میں فرد کی آزادی کا کوئی تضور نہ ہو،کسی قتم کی جمہوریت،اقتذاراعلیٰ اورانسانی حقوق کی اجازت نہیں ہوگی۔قومی تفاخراورنسلی شناخت ختم کردیے جائیں گےاورعبوری دور میں ان کا ذکر بھی قابلِ تعزیر ہوگا۔

شادی کرنا غیرقانونی قرار دے دیا جائے گا۔اس طرح کی خاندانی زندگی نہیں ہوگی جس طرح آج کل ہے۔ بچوں کوان کے ماں باپ سے جھوٹی عمر میں علیحدہ کردیا جائے گا اور دیا تی الملاک کی طرح وارڈ زمیں ان کی پرورش ہوگی۔اس طرح کا ایک تج بہشر قی جرمنی میں ''ایرک ہونگر'' کے تحت کیا گیا تھا۔اس منصوبے کے تحت بچوں کو ان والدین سے الگ کردیا جا تا تھا جنہیں ریاست وفاوار نہیں بچھتی تھی۔ خواتین کو آزادی نسواں کی تح یکوں کے ذریعے ذریل کیا جائے گا۔ بس مرتبہ بھی جنسی عمل سے نہونکر کا ایک مرتبہ بھی جنسی عمل سے نہونر زنا ہخت ترین مزاکا موجب ہوگا۔خوداسقاطِ ممل سے گر رنا سکھایا جائے گا اور دو بچوں کے بعد خواتین اس کو اپنا معمول بنالیس گی۔ ہر عورت کے بارے میں یہ معلومات عالمی تکومت کے علاقائی کیمیوٹر میں درج ہوں گی۔اگر کوئی عورت دو بچوں کو جنم دینے کے بعد بھی حمل سے گر رہے تواسے کیمیوٹر میں درج ہوں گی۔اگر کوئی عورت دو بچوں کو جنم دینے کے بعد بھی حمل سے گر رہے تواسے زیروتی اسقاطِ حمل کے گر وار بیاتھ کیئر ورکروں زیروتی استفاطِ حمل کے گر وار بیاتھ کیئر ورکروں میں مصنوعات، ڈاکٹروں، ڈینٹسٹوں اور ہمیلتھ کیئر ورکروں

تمام ضروری اور غیر ضروری ادوبیاتی مصنوعات، ڈاکٹروں، ڈینٹسٹوں اور ہیلتے کیئر ورکروں کوسینٹرل کمپیوٹر ڈیٹا جینک میں رجٹر کیا جائے گا اور کوئی دوا یا علاج اس وفت تک تجویز نہیں کیا جاسکے گا جب تک ہر شہر، قصبہ یا گاؤں کا ذمہ دار'' ریجنل کنٹرولز' اس کی تحریری اجازت نہیں دے گا۔

سینٹرل بینک، بینک آف انٹرنیشنل سینلمنٹ اور ورلڈ بینک کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ پرائیویٹ بینک غیرقالونی ہوں گے۔ بینک آف انٹر بیشنل سینلمنٹ (BIS) منظر میں غالب ہیں۔ پرائیویٹ بینک ''بڑے دی بینک و نیا بھر میں پرائیویٹ بینک ''بڑے دی بینک و نیا بھر میں بینکاری پرBIS اور MF کی رہنمائی میں کنٹرول کریں گے۔ [امریکی بینکوں کے حالیہ دیوائیہ پن (نومبر 2008ء) کی بہت می وجوہات ڈھونڈی جارہی ہیں.....کیکن اس پہلو پر اکثر تجویہ نگاروں کی نظر نہیں گئی] اجرتوں کے تنازعات کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ ہی انحراف کی اجازت دی جائے گی۔جوبھی قانون تو ڑے گااہے سزائے موت دے دی جائے گی۔

طبقہ اشرافیہ [ایلیٹ کلاس جو یقینا آل داؤد میں ہے ہوگی] کے علاوہ کسی کے ہاتھوں میں نفذی یا سکے نہیں دیے جائیں گے۔ تمام لین دین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا (اور آخر کاراے مائیکرو چپ بلائیشن کے ذریعے کیا جائے گا) '' قانون توڑنے والوں'' کے کریڈٹ کارڈ معطل کردیے جائیں گے۔ [قارئین جھ سے جیج میں کہ قانون توڑنے والوں سے بہال کون مراد ہوسکتا ہے۔ ظاہر ہے اس سے مراد دجال اور اس کے شیطا فی قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب لوگ جیں] جب ایسے لوگ خریداری کے لیے جائیں گے تو آئیس پتا چلے گا کہ ان کا کارڈ بلیک لسٹ کردیا گیا ہے۔ وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کرسکیں گے۔ [پھر بینکوں میں کی کا کارڈ بلیک لسٹ کردیا گیا ہے۔ وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کرسکیں گے۔ [پھر بینکوں میں غیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزاموت ہوگی۔ ایسے قانون شکن عناصر جو خود کو مخصوص غیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزاموت ہوگی۔ ایسے قانون شکن عناصر جو خود کو مخصوص مدت کے دوران پولیس کے حوالے کرنے میں نا کام رہیں ان کی جگہ مزائے قیر بھگنتے کے لیے ان مدت کے دوران پولیس کے حوالے کرنے میں نا کام رہیں ان کی جگہ مزائے قیر بھگنتے کے لیے ان مدت کے دوران پولیس کے حوالے کرنے میں نا کام رہیں ان کی جگہ مزائے قیر بھگنتے کے لیے ان کسی گھر والے کو کیکڑ لیا جائے گا۔

متحارب گروپوں اور فرقوں کے اختلافات بڑھادیے جائیں گے۔ انہیں ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے جنگ چھٹرنے کی اجازت ہوگ ۔ انہیں یہ جنگیس نیڈ اور اقوام متحدہ کے مبصرین کی نظروں کے سامنے لڑنا ہوں گی۔ یہی ہتھکنڈے وسطی اور جنوبی ایشیا میں سکھوں، پاکستانی مسلمانوں اور بھارتی ہندوؤں کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ یہ تصادم ایک عالمی حکومت کے قیام سے پہلے جنم لیں گے۔''

\$ .... \$ .... \$

تو جناب من! یہ میں ہماری بر بادی کے وہ مشورے جوز مین پر خدا بننے کے شوقین ، شیطان

کے پیجار بول نے سوچ رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک کتابچہ ہاتھ لگا جس کا نام تھا:'' دی نیومیلینم''
اے بائبل چھا ہے والے ایک ادارے نے ہمدردی کی نیت سے بڑی تعداد ہیں مختلف ذرائع سے
دنیا بھر میں تقسیم کیا تھا۔ شاید آپ میں بھی کسی کے ہاتھ آیا ہو۔ اس میں مستقبل کی منظر شی کچھاس
انداز میں گائی تھی:

'' آلودگی، بیماری اورغربت نا قابلیِ تصور تعداد میں اموات کا سبب بنیں گی۔ مستقبل میں ہونے والی جنگ کے مستقبل میں ہونے والی جنگ کے مکنداعداد وشارزیادہ تباہ کن ہیں۔ مختلف علاقوں میں تشدد غیر معمولی حدود کو پہنچ جائے گا۔ نسلی، قبائلی اور مذہبی منافرتوں سے پیدا ہونے والا بیہ تشدد اگلی ربع صدی میں تصادم کی انتہائی عام شکل اختیار کرلے گا۔ ہرسال ہزاروں لوگ مارے جائیں گے۔''

ید در حقیقت ہمدر دی نہیں مستقبل کے د جالی منصوبوں کے لیے ذہن کو تیار کرنے کی ساحرانہ کاوٹن ہے کہ جب غیرمتوقع چیزیں ہونے لگیس تو انہیں متوقع سمجھ کرخودکو''عالمی حالات'' کے ر ملے میں بہنے دیا جائے اور ہاتھ ہیر ہلائے بغیر قوم یہود کی مسلط کردہ ذلت یا موت کو قبول کر لیا جائے۔ میسب خطرات بن نوع انسان کو بالعموم اور عالم اسلام کے لیے بالخصوص بیداری پرآ ماوہ كرنے كے ليے كافی بيں .... محر .... مشكل بيہ كەسلىم د نيا ہو ياغيرمسلى .... سارى د نيا كے عوام ہے جس ہیں۔ دنیا حالتِ جنگ میں ہے مگراہے کسی کی پروانہیں۔ وہ پیے جنگ ہار رہی ہے مگر اس مر جلے پہنچ چکی ہے کہ مج کے سینڈوج ، دو پہر کے برگراورشام کی شراب کے علادہ کسی اورمسکلے پر سو چنے کی زحمت ہی نہیں کرتی ۔ کیا ہم سب'' آزاد معماروں'' کی بر پاکردہ اس صورت حال کومن وعن قبول کرلیں؟ نہیں! ہرگڑنہیں.....!!! ہم میں ہے جواللہ اور اس کی رحمانی طاقتوں ہے جتنا قریب ہوسکتا ہے اسے ہونا جا ہے۔جوشیطان اور اس کے یہودی چیلوں سے جتنا دور ہوسکتا ہے، د وسروں کو دور کرسکتا ہے۔۔۔۔۔اسے پوری انسا نیت کوشر کے ان تحوروں سے بچانے کی کوشش کرنی جاہیے۔ د جال ملعون کے شیطانی منصوبوں کے خلاف مقدور بھر چدوجہد کرنی جا ہیے۔اے رحمانی طاقتوں کا ساتھ دیے کے لیے .... جاہے وہ ضعیف، کمر وراور بے حشیت معلوم ہور ہی ہول.

ا پنا جان مال لگانے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ شاید ہمارا شار ان لوگوں میں سے ہوجائے جو اگر چہکم ہیں لیکن ہیں ضرور!!!وہ اگر چہ مشقت برداشت کریں گے....لیکن انہیں ملنے والی نجات ان کی ہر مشقت کی تکلیف بھلاڈالے گی۔

## وجالی ریاست کے قیام کے لیے دہنی تسخیر کی کوششیں

جادو،ایم کےالٹرا، مائیکروچپنگ،شارٹ ویژن، بیکٹریکنگ

ا فغانستان کے نہتے مسلمان مسلسل آٹھ سال سے دنیا کی جابرترین اورتر تی یافتہ قو تو ں کی اجتماعی بلغار کی ز دمیں ہیں۔عراق میں خون کی ہولی کھیلی جار ہی ہے۔کشمیراور چیجینیا کا مسئلہ اُمت مسلمہ کے جسم کا رستازخم ہے۔ ابھی پیزخم ہرے تھے کے فلسطین کا در دنا ک المیہ بیش آگیا۔ اس مرتبہ سنگ دل، ہے رحم اور انسانیت ہے عاری یہود کی میغار انتہائی جار حانہ اور سفا کا نہ ہے۔ فلسطین میں نو جوانوں کی خون آلود لاشیں ، ملبے تلے و بے شفے منصے زخمی پھول، بے یارومدد گارزخمی ، بے گوروگفن شهداء.....شهبید مساجد، تباه شده اسکول اور همپتال، ملیه کا دُ هیرین شهری عمارتیس اور ان سب کے نیج میں کھڑ ہے جیران وسرگر دال فلسطینی مسلمان جنہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہال جائیں؟ س ہے مالکیں؟ سے اپناد کھڑا سنا کیں؟ کوئی ان کے زخموں پرمرہم رکھنے کے لیے تیار نہیں ۔ کوئی ان کے لیے ہمدردی کے دوبول کہنے پر آ مادہ نہیں کوئی ان کے لیے خطرہ مول لینے کی جراُت نہیں كرديا \_مصرنے زخميوں اور مها جروں كے ليے اپني سرحد بند كررتھى ہے۔ وہ خوراك جانے ويے پر نثار ہے نہ دوا کیں۔اس نے اسرائیل ہے تو گیس اور پٹرول کی فراجمی کا پچیس سالہ معاہدہ کیا ہے کیکن وہ مظلوم فلسطینیوں کو منہ مانگی قیمت پر بھی بجلی ، گیس اور پیٹرول پچیس ون کے لیے بھی فروخت کرنے پر تیاز نہیں۔اس نے الجزائز کے بھیجے ہوئے دواؤں سے بھرے دوجہاز روک کیے

ہیں۔مصری حکمرانوں کا کہنا ہے کہ وہ انہیں اس وقت جانے دیں گے جب دواوں کی مدیختم ہوجائے گی۔ اتن سنگ دلی، اتن بے <sup>ح</sup>ی، اتن بے در دی! یاالی ! پیر ماجرا کیا ہے؟ ناروے میں 40/وکلانے اسرائیل کےخلاف جنگی مقدمہ درج کرنے کی تحریب چلانے کے اتفاقیہ پر دستخط کیے ہیں کیکن پاکستان میں فلسطینیوں کے حق میں تنین ہزار سے زائد افراد جمع نہیں ہو سکے۔اس سے زیادہ افراد توروز'' جناح پارک'' کی سیر کو جاتے ہیں۔اس بے حسی پر جوعذاب آنے والا تھاوہ لگتا ہاب آ کررہے گا ....لیکن اس کی وجو ہات کیا ہیں؟اس کا سبب آخر کیا ہے؟ ہم ہے ایبا کون سا گناہ ہوا ہے کہ ہم سے ایمان کی آخری علامتیں بھی چھنتی جار ہی ہیں۔ بندہ عرصۂ دراز تک اس کی ٹوہ میں لگار ہا۔ سودخوری ،فحاشی ،حرام خوری وحرام کاری ما یکھاور..... پرٹٹ والیکٹرونک میڈیا کے ذریعے ساعت و بصارت، اور ساعت و بصارت کے رائے دل ود ماغ پر گرفت نے بیدون وکھایا ہے یا کوئی اور معثوق بھی اس پردۂ زنگاری کے بیچھے ہے.....؟ آخر مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو، ا پیچەسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکچه کرتڑیتا ضرورتھا....اس مرتبہ عالم اسلام کوہوا کیا ہے؟ وہ کون ی چیز ہے جس نے سکوت مرگ طاری کررکھا ہے۔ رونے والی آئکھ ہے نہ تڑ ہے والا ول۔ نفسانفسی اورآ پادھا پی ہے جس کی کوئی حدثہیں۔وہ کہیں رکنے میں نہیں آ رہی کسی کواس کی سمجھ نہیں آر ہی۔ بندہ ایک عرصے تک دل کے زخموں کوجگر کے آنسوؤں سے پونچھتار ہا۔ جو بچھے میں آیا پیش فرمت

اب ہم سلسلہ کلام و ہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے پچھلی قسط پرٹو ٹا تھا۔

یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ اس وقت مغرب کی تجربہ گا ہوں میں جن بڑے منصوبوں پر کام ہور ہا ہے۔ ان میں زیادہ خطیر رقم کا حامل منصوبہ انسانی ذہن کو کنٹرول میں لینے اور اس ہے حب منشا کام کروانے کا ہے۔ اس منصوبے پر ہمہ جہت اور مختلف النوع کام ہور ہا ہے۔ یہوو کی روحانی شخصیات جو جادو کی بدترین اقسام کی ماہر ہموتی ہیں (اس لیے انہیں سفلی شخصیات کہنا چاہیے) اپنا زور لگار ہی ہیں۔ انسانی د ماغ اور نفسیات پر کام کرنے والے یہودی وغیر یہودی سائنس دان اپنا

زور لگارہے ہیں۔ نہیں معلوم کہ قوانین فطرت کی خلاف ورزیاں اور انسانی ذہنوں کی تسخیر کی سے جنونی کوششیں ستفتل قریب میں انسانیت کے لیے کیسے کیسے المیے جنم ویں گی ؟ ذیل ہیں ہم اس طرح کی چند غیرانسانی بلکہ شیطانی کوششوں کا تذکرہ کریں گے کیونکہ ان سے انسانیت کی بھلائی کے لیے ذرا بھی کامنہیں لیا گیا، نہ لیا جائے گا۔ بیٹمام ترکوششیں شیطان کے سب سے بڑے ہرکارے' د جالی اکبر' کے ابلیسی نظام سے یوری و نیا پر غلبے کے لیے کی جارہی ہیں۔

#### 1-جادواورسفليات

شريعت اسلاميه مين بلكه تمام آساني مذاجب اورمهذب وساتير مين جاووحرام اورناجائز ہے۔ بیددراصل کا نئات میں موجود بچھٹفی قو توں کا غلط استعمال ہے۔ بیرخیروشر کےمعرکہ میں فاؤل کھیلنے اور ہے ایمانی کے بل بوتے پر جیتنے کی کوشش کا نام ہے۔ بیراللہ کی تصرت وحمایت کے مقابلے میں شیطان اور شیطانی قو تول کو ناجائز طریقوں سے خوش کر کے ان کی فانی اور يُر فريب جھوٹی طاقت کوساتھ لينے کا نام ہے۔ کا مُنات میں موجود مخفی راز وں کو دریافت کرنے كاايك طريقة سائنس ہےاور دوسرا جادو\_آپ انہيں ''حر''اور''سحر'' بھی كه يحتے ہيں۔ پہلے کی اجازت ہے دوسرامکمل ممنوع۔''حز'' کے تحت وہ اموراؔ تے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سخر بنایا ہے بعنی اس کے اختیار میں دیا ہے، جبکہ بھر کے تحت وہ امور آتے ہیں جن کوانسان نے ازخوداللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر 'دمسخز'' کیا ہے بلکہ اُس کے منع کرنے کے باوجود أن پر اختيار حاصل كرليا ہے۔ ان دونوں كے مابين وہى فرق ہے جو "Merchandise" ( قابلِ فروخت وخريداشيا ) اور "Contraband" ( وه اشياجن كا حصول، درآمہ، برآمہ، خریدوفروخت ممنوع ہے) کے مابین ہوتا ہے۔ یہود دونوں میں مسابقت لے جانے کی سرتو ڑکوشش کررہے ہیں۔سائنس میں نوبل انعام جیتنے کی طرح یہود کے ماہرین سفلیات جادو میں بھی بیرطولی رکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس فن میں ان کی متناز حیثیت کی وجہان کی اعتقادی نجاست اور بدیاطنی ہے۔ جو مخص اپنے ظاہر میں جتنا پلیداور باطن میں جتنا خبیث ہوگا،اس کو شیطان ہے اتنا ہی قرب حاصل ہوگا اور شیطانی قوتنیں اس کے جادو میں جھوٹی تا ثیر کے لیے اتنا ہی اس کا ساتھ دیں گی۔ انبیائے کرام علیہم السلام کی

گتافی ہے بڑھ کر باطنی نجاست کیا ہوگی؟ یہودتو خدا کے بھی گتائ ہیں۔ حضرت جریل ورگر مقرب فرشتوں کے بھی اور انبیائے کرام اور ان کے ساتھیوں کے توبیہ قاتل ہیں۔ اس لیے ان کا جادوشیطان کی شیطنت کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جن شخصیات پر دور سے بیٹھ کر جادو کے ہتھانڈ کے کامیاب ند ہوں، یہود کی حسینا وُں کو جادو سے اس کی سب سے بڑی مثال شاہ فیصل شہید کے قاتل کی سب سے بڑی مثال شاہ فیصل شہید کے قاتل کی ہے۔ آج تک تمام تجزیہ نگاروں کا اتفاق ہے کہ بیٹل بیچ وریپے اُلجھنوں تلے چھیا ہوا ہے۔ اکثریت کا کہنا ہے کہ قاتل کا دماغی تو ازن درست نہ تھا لیکن کیا و ماغی تو ازن سے محروم لوگ اتنی دریتی سے اپنا ہدف حاصل کر لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہونے لگ جائے تو دیوانوں کی اس دنیا میں فرزانوں کا گزرہی ممنوع ہوجائے۔

شاہ فیصل کا پیر بھتیجا 25/ مارچ 1975ء کوٹرانس کی سی کیفیت میں تھا۔ پیراس جادوگر یہودی حسینہ کا کیا دھرا تھا جواس سے امریکا میں تعلیم کے دوران ٹکرائی تھی اورا پی ایک جھلک وکھا کراس کواپیا د بیوانہ بناگئی کہ وہ اس کے وصال کے لیے ہرمشکل ہے مشکل شرط پوری كرنے پرآمادہ تھا....جتیٰ كماسيخ اس چھا كو بھی قتل كرنے پر تيارتھا جو نہ صرف اس كے خاندان کا ممتاز ترین فردتھا بلکہ بورے عالم اسلام کے لیے وفادار دوست ہشفق باپ اور سرا پا ہمدر د تھا۔اس بہودی حسینہ کی شرط تھی کہ وہ اگر بہا دراور اس کے عشق میں سچا ہے تو اپنے یچا کوقتل کر کے دکھائے جس نے تیل کی دولت کو جنگ کا ہتھیار بنا کرمغرب کے خلاف کامیابی ہے استعال کیا تھا۔علاوہ ازیں اس نے 1967ء ٹیں پاکستان ہے سعودی افواج کو تربیت دینے کا معاہدہ کر کے اپریل 1968ء میں تمام پرطانوی فوجی ماہرین کوارش حرم ہے رخصت کردیا تھا۔عشق کا جنون ایبا چڑھ کرنہیں بول سکتا تھا۔۔۔۔اس میں سامری کے طلسم کی آ میزش ضروری تھی۔تمام عینی شاہدین کا کہنا ہے اور نمام مصرین کا اتفاق ہے قاتل اس دن نیم مد ہوٹی کی کیفیت میں تھا جب وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا شیطانی کام کرنے جارہا تھا۔

نہ صرف اس نے عالم اسلام کوا یک جری حکمران سے محروم کیا بلکہ اسے وہ حسینہ بھی پھر بھی نظر نہ آئی جس نے سحری سفلیات اور ڈبنی تسخیر کے دیگر ہتھکنڈوں کے بل بوتے پر بیدو بل ترین مرکت کرنے پر اے ایک بے بس معمول (روبوٹ) کی طرح آمادہ کرلیا تھا۔ جادواور ایم کے الٹراکے امتزاج کی بیدا یک اور بدترین اور افسوس ناک ترین مثال ہے۔

### 2-ایم کے الٹرا

"ما نثریال" کینیڈا کامشہورشہرہے۔اس کے وسط میں ایک بارک ہے۔ باہرے ہے۔ آباد اور وریان نظر آتا ہے۔ بیا گرچہ موامی بارک ہے لیکن اس کے دروازے موام پر بند ہیں۔ جیرت انگیز طور براس کے گرد باڑ لگا کراہے غیرضروری افراد کا داخلہ رو کتے کے لیے بالکل بند کر دیا گیا ہے۔اس یارک کے اندرقد میم طرز کی ایک عمارت ہے۔ ہاڑاور درختوں میں گھری ہونے کی بنا پر یہ دور ہے اچھی طرح نظر بھی نہیں آتی کوئی جھا نک کرد مکھ بھی لے تو اس بوسیدہ اورا جاڑ تھارت پر توجه نہیں دیتا۔ کینیڈین عوام خود کوتعلیم یافتہ اور معلومات کے کاظ ہے آپ ڈیٹ بچھتے ہیں ۔۔۔۔لیکن انہیں علم نہیں کہان کے ایک اہم شہر کے وسط میں موجوداس متر و کہ ممارت میں کیا کھیل کھیلا جار ہا ہے؟ امریکا اور کینیڈا کی حکومتیں، خفیہ ادارے اور ان اداروں کے شخواہ یافتہ شیطانی د ماغ رکھنے والے سائنس دان بہاں کیبا گھناؤ نااور خطرنا کے کھیل ،کھیل رہے ہیں؟ یہاں کھیلے جانے والے تھیل کا نام'' ایم کے الٹرا'' (MK Ultra) ہے۔ عام طور پر کوئی کھیل کھلاڑی آگیں میں کھیلتے ہیں لیکن پیکھیل ساوہ لوح اجنبیوں کے ساتھ کھیلا جا تا ہے۔ عام طور پرکسی کھیل کو کوچے ، منیجر اور ریفری تھلواتے ہیں، نیکن پیکھیل ایسا ہے جس کی نگرانی تھنک ٹینکس ، سائنس وان اور یہودی سر ماییددار کرتے ہیں۔'' رینڈ کار پوریشن'' جبیبا بدنام زمانہ تھنک ٹینک اس کھیل کا نگران ،ایون کیمرون جیسے ذہین یہودی سائنس دان اس کے کوچ اور راک فیلر جبیبا یہودی سر مارپر داراس کا

ایم کے سے مراد" مائنڈ کنٹرول" ہے۔ Mind، M کے لیے اور Kontrol کے لیے ہے۔ مؤخر الذکر لفظ کے ہجے جرمن طرز پر کیے گئے ہیں۔ کھیل کے نام اور کام میں مناسبت آپ عالمی وجالی ریاست،ابندا سےانتہا تک کے لیے نامانوس نہیں ہونی چاہیے۔جبیرا کہ نام سے ظاہر ہے، اس کھیل میں لوگوں کے ذہنوں سے کھیلا جا تا ہے۔ان کی مرضی کے بغیران کے د ماغوں کومخصوص پیغا مات بھیجے جاتے ہیں۔لہروں اور شعاعوں کے ذریعے شکسل کے ساتھ بھیجے جانے والے سے پیغامات لوگوں کے ذہن کورفتہ رفتہ ا پٹامعمول بنالیتے ہیں اور وہ بےخودی اورخود فراموثی کے عالم میں سوچے سمجھے بغیر وہ سب کچھ كرتے چلے جاتے ہيں جو'' برادري' ان ہے كروانا جا ہتى ہے۔ مانٹريال ہيں موجوداس پارك میں مصروف عمل یہودی روحانی ماہرین، طبیعات اور ماوراء الطبیعات بیعنی جادو اور سائنس کے امتزاج سے اس پروجیکٹ پر کام کررہے ہیں جے''ایم کے الٹرا پروجیکٹ' کا نام دیا گیا ہے۔ یر وجیکٹ کو''رینڈ کارپوریش'' نامی عالی د ماغ یہود یوں کا ادارہ چلار ہا ہے اوراس کے لیے ایون کیمرون جیسا نابغه روزگار سائنس دان جو یہود یوں کے خفیہ جادو کی علم'' قبالہ'' کا ماہر اور ان کی خطرناک روحانی شخصیات .....جنہیں شیطانی شخصیات کہا جائے تو زیادہ بجا ہے..... میں سے ا یک ہے۔ابون کیمرون کا کوڈ نام'' ڈاکٹر وہائٹ'' رکھا گیا ہے۔کوڈ نام کی ضرورت واضح کررہی ہے کہ اس پروجیک کے بیجھے ی آئی اے کے ماہرین بھی اپنا تجربہ اور مہارت لیے کامیابی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ ی آئی اے کے سابقہ ڈائر یکٹر''این ڈیوٹر' اس یارک کے چکر شکسل ہے لگاتے رہے ہیں۔ بیروہی شخصیت ہیں جنہوں نے راک فیلرجیسی مال داریبودی فیلی کے سرمائے سے اس پروجیکٹ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے چے کے آ دمی کا کام تندی سے انجام دیا ہے۔ یجود کوآخراس پروجیک میں کیا دلچیں ہے؟ وہ اس پر خطیر رقم کیوں خرچ کررہے ہیں؟ اس طرف جانے ہے پہلے بہتر ہوگا ہم مجھ لیں کہ اس پروجیکٹ میں سوتنم کی ٹیکنالوجی استعمال ہور ہی ہے؟ آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں کی اکثریت دنیا کی تازہ ترین ایجادات ہے آگاہ ہے۔اہے ا پٹی معلومات کا زعم ہے کیکن ایم کے الٹرامیں انسانی ذہن کو سخر کر کے اپنا تا بعدار بلکہ غلام بنانے کے لیے س طرح کام کیا جارہا ہے؟ اس سے دنیا کے تعلیم یافتہ حضرات کی اکثریت آگاہ نہیں۔ جبکہ بیآ گاہی آئے کے دور کے انسانوں کے لیے نہایت ضروری ہے خصوصاً ان انسانوں کے لیے

جوسلمان کی موجودہ ہے جسی کا راز جاننا چاہیے ہیں۔ مانٹریال کے اس پارک کے نی واقع اسٹیطان گر" ہے' ہائی فر یکوئنسی مائیکرو بھر" خارج ہوتی رہتی ہیں۔ بیاہیے ہدف کوٹرانس ہیں لاکراس کے لاشعور کو دہ پیغا ماتٹرانسفر کرتا لاکراس کے لاشعور کو دہ پیغا ماتٹرانسفر کرتا ہے جو یہاں ہیٹھے شیطان نما انسان، فرد یا افراد کے ذہنوں میں منتقل کررہ ہوتے ہیں۔ یہ شعاعیں کسی بھی انسان کو (الا ماشاء اللہ جس کی اپنی روحانیت مضبوط اور تعلق مع اللہ مستحکم ہو) کسی مقصد کے لیے بچھ بھی کرنے پر آمادہ کر سکتی ہیں۔ بیاس پر ایسی مخصوص کیفیت طاری کردیتی ہیں۔ بیاس پر ایسی مخصوص کیفیت طاری کردیتی ہیں کہ دہ و روبوٹ کی طرح احکام پڑمل کرتا چلا جاتا ہے اور اس کا اپنا ارادہ واضیار دور کھڑ اتہذیب ہیں کہ دہ دو لوٹ کی طرح احکام پڑمل کرتا چلا جاتا ہے اور اس کا اپنا اور طنز یہ سکر اہث بجھیرتا رہتا یافتہ انسانوں کی بے بسی اور یہود کی عیاری و مکاری پر افسوس کرتا اور طنز یہ سکر اہث بجھیرتا رہتا یا جا جہ جوشف ایک مرتبہ معمول بن جائے وہ '' خفیہ پر اوری'' کے کہنے پڑل ، زنا یا لیے ہر بدور کھلے جمعے پر بلاخوف و خطر فائر تک کھول سکتا ہے۔

رویں۔
(۱) جان ایف کینیڈی وہ کیتھولک امریکی صدرتھا جوفری میسن نہ تھا۔ اس سب''برا دری''
اسے ناپند کرتی تھی۔ جان ایف کینیڈی کا آئی ایم کے الٹراکی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس کے قاتل کو
بعداز ان قبل کر دیا گیا تا کہ انکوائری رک جائے اور فائل بند کر دی جائے۔ بہت ہے چشم دید گواہان
کا کہنا ہے کہ وہ مسلسل ایک' ڈٹرانس'' کی ہی کیفیت میں تھا۔ اگر کینیڈی کو گولی مارنے والا صرف
وہی شخص تھا تو پھر کینیڈی کو پہلو سے بل گر تا چاہیے تھا لیکن ویڈ یوز میں صاف نظر آتا ہے کہ وہ پیچھے

کی طرف گراتھا۔اس کا مطلب ہے کہ اے سما نے ہے گوئی ماری گئی اور اس کے آگے کون جیٹھا تھا؟اس کا اپنا ہاڈی گارڈ! علاوہ ازیں کینیڈی کی کار کے آگے والی کار کو چپار گارڈ زکھیرے ہوئے تھے لیکن اس کی کار کے سماتھ کوئی گارڈ نہیں تھا۔ کیوں؟ می آئی اے کے سمالِق عہد بیرار میلمتھ شیرر (1957ء تا 1975ء) کا کہنا ہے:

'' قاتل اورْتَل کامقدم بحض ایک ڈرامہ تھااوراصل کہانی بھی بتائی یا بے نقاب نہیں کی گئی۔'' (2) دوسری مثال جان کینیڈی کے بھائی رابرٹ کینیڈی کی ہے۔ کینیڈی کے قبل کے بعد تمام ترشور وغوغا کے باوجود کیس ختم کرویا گیا۔ بیافترام عوام اور کینیڈی خاندان کے لیے نہایت پریشان کن تھا۔اس کے بھائی رابرٹ کینیڈی اوراس کی بیوی جیکولین کینیڈی نے ذمہ داری سنجالی۔ رابرث كينيڈى نے عزم كيا كەدەاس سازش كے خلاف كھڑا ہوگا۔اينے بھائى كے قتل كے مقدمہ كو انجام تک پہنچائے گا اور مقدمہ تھلی عدالت میں لائے گا۔اس نے وعدہ کیا کہ وہ بھائی کے قُل کی تحقیقات کواز سرنوشروع کرائے گا۔اس نعرے نے اے زبردست مقبولیت دی اور ایکے صدارتی انتخابات میں اس کے جیتنے کے امکانات قوی ہو گئے لیکن' برادری'' کے ایجنڈے میں یہ چیزشامل ہی نہیں تھی۔ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا کہ وہ رابرٹ سے جان چپٹر الیس۔ چنانجہ رابرٹ بحی قبل ہو گیا۔اس کے قبل کا شبہ 'سریان' ( تنہا یا گل: Lone Nutter ) پر کیا گیا۔ یا نج جون 1968ء کوسر بان نے رابرٹ کینیڈی پر فائز کھول دیا جس سے رابرٹ کینیڈی کی موت واقع ہوگئی تفتیش کے مطابق دیوار برگولیوں کے نشانات سے نابت ہوتا ہے کہ وہاں سربان کے علاوہ بھی کسی نے فائزنگ کی تھی کیونکہ سر مان کی گن میں پائی جانے والی گولیوں کی تعداد سے زیادہ گولیوں کے نشانات موجود تھے۔ باقی گولیاں کس نے چلائیں؟ تمام ثبوت اور شواہد بولیس نے ضبط کر لیے۔ایک فوٹو گرافر نے وقوع کے بعد تصاویر تھینجی تھیں وہ بھی پولیس نے قبضے میں لے لیں۔ جب پولیس برعوامی د باؤ بردھا کہ بیرتصاور شائع کرے تو وہ مجبوراً تیار ہوگئی کیکن ہوا کیا؟ یریس جاتے ہوئے رائے میں پولیس کارے تصاویر چوری کرلی تغییں۔واہ واہ! ہے نامزے کی

عالمي دجالي رياست ، ابتداسيه انتها تك

بات ـ "يراوري" كى كارروائيال اى طرح كى جوتى يى-

in the Rye "نائی کتاب پڑھنے میں مصروف ہوگیا تا کہ بلڈنگ کے گارڈ کوا تناوفت ال جائے

کہ وہ عمارت سے باہر فون باکس برآ کر پولیس کومطلع کر سکے ۔ تنجب ہے کہ قاتل نے جائے وقو ند

ے کوئی حرکت ندی اوراطمینان سے اپنی گرفتاری کا انتظار کرتار ہا۔ کیاو وایک اور تنہایا گل" Lone

Nutter " تھا؟! لینن کے بیٹے کوسو فیصدیقین تھا کہ بیری آئی اے کا کام ہے البتدا سے بیالم نہیں

تنا کہ ی آئی اے کے چھے کون تھا؟اس حقیقت کوافسانے میں بدلنے کے لیے ہالی ووڈ نے ایک فلم

ای واقعہ کے حوالے سے بنائی۔اس کے کرداروں میں بروس کس اور جولیا رابرٹ جیسے مہنگے اور

مشہور ادا کار تھے۔فلم کا نام'' کانسی رایی تھیوری'' رکھا گیا۔ مالی دوڈ دراصل'' برین واشنگ''

( ذَنَى تَخْرِیب ) کرنے والا جدیدترین آله اور ذرایعہ ہے۔ جولوگ جھتے ہیں کہ بیلوگوں کی آ واز اور

حقیقت کی عکاس ہے، وہ تلطی پر ہیں۔ ہالی ووڈ بفری میسنری کی آواز اوراس کے مقاصد کی عکاس

ہے۔اورٹھیک اس وفت سے ہے جب امریکی قلمی صنعت کے بانی ڈیوڈ ڈبلیوگرفتھ نے'' دی برتھ

آف اے بیشن'' (1915ء) بنائی تھی۔اس کے بعدے میڈونا اور مائیکل جیکسن تک یہی صورت

عال ہے۔کوئی مائی کا لال نہیں جو یہودی پروڈ بیسروں اورسر مایہ کاروں کوخوش کیے بغیراس آ زاد

خیال ادارے میں ترقی کا سوچ بھی سکے۔ یہاں ان سب کی فہرست دینے کا موقع نہیں لیکن

قار تین کو بیه بنتا نا ضروری تھا کہ ہالی ووڈ پر غلبیر کھنے والے لوگ کون ہیں؟ ہالی ووڈ زیادہ ''مولی''

(پاک) نہیں ہے، بلکہ بالکل بھی نہیں ہے۔ در حقیقت ''برا دری'' تفریح کوطویل عرصے سے

استعال کررہی ہے۔ یہ ہر دور کے بڑے بڑے بڑے نامور فنکا رول کی سریرست تھی اوراس نے ان کو

ی جرکے استعمال کیا ہے۔ آ گے چل کران شاءاللہ ہم بنا نہیں گے کہاسکرین اور موسیقی کوئس طرح

رعاتی قیت-/125/روپ

ے برادری اینے مقصد کے لیے استعال کررہی ہے۔

(3) ایم کے الٹراکی تبسری بڑی مثال جان لینن کے مشہور قبل کی ہے۔اس کے قاتل نے اے اتنا آسان لیا کہ لینن کونٹل کرنے کے بعدوہ سڑک کی دوسری طرف کھڑا ہوکر'' Catcher

یہ تو چند مثالیں تھیں۔حقیقت رہے کہ امریکا اور کینیڈا کی حکومتوں کی سرکاری سر پرتی میں رواں دواں اس پروجیکٹ نے جوگل کھلائے ہیں،انہیں منظرعام پرلایاجائے تو بھونچال آجائے گا۔ اس طرح کی معلومات کو بہودی منصوبہ ساز اور امریکی فوج وخفیہ ادار سے ختی کے ساتھ چھپار ہے ہیں۔وہی فوج جو دنیا میں امن کی دعوے دارہے، وہ اسرائیل میں دنیا کی سب سے بڑی بدامنی پر لوگوں کے جذبات مشتعل نہ ہونے دینے کے لیے ای پروجیٹ پر جادوگر سائنس دانوں کے ذر معے دنیا والوں کے اذبان کوطلسم میں جکڑنے کی سرتو ژکوشش کررہی ہے۔ آپ کو یفین نہ آئے گا لیکن بل کلنٹن..... جی ہاں! سابق کامیاب ترین امریکی صدر..... نے 1995ء میں ایک تھلی کا نفرنس میں تنکیم کیا تھا کہ امریکی حکومت لوگوں کے علم میں لائے بغیر ذہنوں پر کنٹرول کرنے اور دیگرغیراخلاقی تجربات میں گزشتہ بچاس برس ہے مصروف ہے۔[ ذراد ہرالیجے۔ گزشتہ 50 سال ے ] بل کانٹن کا کہنا تھا کہ وہ اس پرشرمندہ ہیں۔ ہمیں ان کی اس معذرت کی سچائی پریفین کرلینا جاہے ۔۔۔ لیکن جمیں اس یقین کے بعد سے وچنا ہوگا کہ اس شرم شرم میں گزشتہ 15 سال (1995ء تا 2009ء) کے دوران ان شرمناک غیراخلاتی تجربات کا دائر ہ کہاں تک پھیل چکا ہوگا؟ اپنے اردگر د دیکھیے! بے حسی اور مُرونی کا شکار کھوئے کھوئے مسلمانوں کا شرمناک جمود جمیں کیا کہانی سنا تا

امریکی صدر کے اس اعتراف کے بعد کینیڈا کے متروکہ پارک میں جاری شیطانی تھیل کے مگراں حکام مشکل میں پڑگئے تھے۔ خبرا آئی تھی کہ اس اعتراف کے بعد''ایم کے الٹراپر وجبیکٹ' گراں حکام مشکل میں پڑگئے تھے۔ خبرا آئی تھی کہ اس اعتراف کے بعد''ایم کے الٹراپر وجبیکٹ' کے ذمہ واران اسے منظرعام پر لانے کے لیے کاغذات کی ''چھانٹ' کررہے ہیں۔ بید بڑی خوبصورت اصطلاح تھی۔ بیوں کہہ لیجھے کہ بیہ طے کیا جارہا تھا کہ ساوہ لوح امریکی عوام کو کون کی بات بتائی جائے اور کون می لیبیٹ لی جائے؟ پھر سے بیان بھی آیا کہ اس پر وجبیک کوختم کیا جارہا

ہے..... ذرا دیر کے لیے ہم شکیم کر لیتے ہیں کہ تقریباً گزشتہ 65 ربری سے جاری میہ پروجیکٹ جس پر بلامبالغہ کروڑوں اربوں ڈالرخرچ ہو چکے ہیں، مریل سے احتجاج پرختم کردیا گیا ہے.....

ہم اے تسلیم کر لیتے ہیں ....لیکن کیالوگوں کے ذہنوں کو بدلنے اورانہیں دجالی پیغامات کا تا بعج اور معمول بنانے کے لیے بہی ایک طریق کارتھا جے ختم کرنے سے یہودی سامری سائنس دانوں کے باتھوں ستائی ہوئی سا دہ لوح دنیا دجال کے طلسمی چکر سے نکل جائے گی .....؟؟؟ تنہیں! بات اتنی سی نہیں!اس ہے کہیں آ گے کی ہے اور بقینی طور سے چندا ور جال ایسے بھی ہیں جو ہمارے گرد چند حرام چیزوں کے استعال کی عادت ڈلوانے کے دوران تانے جا سے ہیں ....علانے کرام منع كرتے رہے ليكن ہمارے منجلے، جيالے اور روش خيال رہنماؤں نے قوم كوان كے كر داب ميں پھنسا کر چھوڑا اور آج نٹینسل کے سنے شدہ ذہن اپنی شناخت تک بھولتے جارہے ہیں۔ آیئ! و مکھتے ہیں سامری جادوگری کے اور کون کون سے تفلی طلسمی پھندے ایسے ہیں جن ہیں جم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو،اپنی اگلی نسل کو جھونگ رہے ہیں اور علماء ومشاخ کے منع کرنے کے باوجود چند مخصوص گناہوں کا نشہمیں یہود کے شکنچ میں ایسا پھٹھا تا جارہا ہے کداگر اب بھی توبہ نہ کی تو عنقریب وہ وفت آجائے گاجب اس جال سے نکلنے کے لیے ہم جتنا پھڑ کیس گے، وہ کھال کے اتنا ى اندراً ترتا چلاجائے گا۔

### 3-مائيكروة بيل

ماوراء الطبعیات کے بعداب طبعیات کی طرف آتے ہیں۔ یہود کی کوششیں دونوں میدانوں میں بھر پورطریقے ہے جاری وساری ہیں۔ایس چیپ (Chip) ایجاد ہوگئی ہے جس سے ہائی فریکوننسی مائنگرو بیمز خارج ہوتی رہتی ہیں۔ پیرچیپے سی کے بدن میں چیکا دی جائے تواس کے دماغ میں آوازیں گو شجے لگتی ہیں۔وہ انسانی روبوث کی طرح ہر حکم کی تعمیل کرنے پرمجبور ہوجا تا ہے۔خصوصاً اگراہے شراب یا منشیات کا عادی بنادیا جائے یا جادو ٹونے ہے اس کی'' توت ارادی'' توڑ کراہے نفیاتی مریض جیبا کردیا جائے تواس کے و ہن کو کنٹرول کرنا انتہائی آ سان ہوجا تا ہے اور اسے ٹرانس میں لانے اور مرضی کا کام کروانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ پھرا ہے بھی ڈیوڈ (امریکی بیبودی جادوگروں کے طلسم كاسب سے برا مركز) بلاكر كى معامدے ير وستخط كرواليے جاكيں، ورلد جيوش كانگريس جيسے بدنام فورم پر بلاكر دوئتى كى پينگيس بره صائى جائيس يا كوئى اليى شرط منظور كروائى جائے یا ایسا تھم منوایا جائے جواس کی بوری قوم کے مفادات کے خلاف ہو ..... وہ سب کچھ کرتا چلا جا تا ہےاورریٹا نزمنٹ کے بعد بھی اسے خبرتیں ہوتی کہ میں کیا کرگز را؟؟؟ ایم کے الٹرا کا راز فاش ہونے کے بعد اگلا پروجیکٹ' EDOM" کے تحت چلایا ارا ہے۔ان عراد''Electronic Dissolution of Memory EDOM کاایک حصہ پیے کہ انسانوں کواغوا کر کے ان میں مائیکر وچیں کی پیوند کاری کی حائے۔ان چیں کوانجینئر وں کے ایک 'و کنسورشیم'' نے تر تی دے کراس ٹیکنالوجی کی چوٹی

تک و بنیخے کی کوشش کی ہے۔ان حیب انجینئر وں کا تعلق موثرولا ، جنرل الیکٹرونک، آئی بی

عالمی دجالی ریاست، ابتداسے انتہا تک

ایم اور پوسٹن میڈیٹل سینٹر جیسے شہرہ آفاق امریکی اداروں سے ہے۔ مائیکروچپنگ کے تخت چلنے والے بڑے پروگراموں میں سے ایک منصوبہ 'ون ورلڈ الیکٹرونک کرنی' کا ہے جو د جال کی عالمی ریاست میں چلنے والا واحد سکدرائ الوقت ہوگا۔ ریہ کرنی ایک عالمی مالیاتی بحران کے بعد سیشا یرعنقریب ہی سسمتعارف کروائی جائے گی۔ آپ کو بیسب مجدد بوانے کی بڑنے محسوس ہوری ہو سائین سیٹھر ہے۔ سیا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ان شوامد برایک نظر ڈال لیجیے جواس طرح کے اندازوں کی نضد بی کرتے نظر آتے ہیں۔

سیافریقا یا ایشیا کے کسی بیماندہ ملک کانہیں، برطانیہ اور سوئیڈن جینے ملکوں کا قصہ ہے۔ پہلے کا تعلق فر دوا صدے اور دوسرے کا بچوں کے ایک بورے گروپ سے ہے۔ ابتدا ہم گوروں کے دیس میں پیش آنے والے ان کالے کرتو توں سے کرتے ہیں جن کا تعلق سوئیڈن کے ایک شہر سے تفا سوئیڈن کو ونیا کے حسین ترین ملکوں میں شار کیا جاتا ہے۔ خوشحال، ترقی یافتہ اور مہذب دنیا کے لیے رول ماڈل سمجھے جانے والا سے ملک یہودی جادوگروں کا سب سے بڑا مسکن ہے۔ اس کے بعد جنو فی افریقا کا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد سنونی افریقا کا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد سند فیر چھوڑ ہے! بات کمی ہوجائے گی۔ سوئیڈن کے مرغز اروں کوجس طرح سامری طلعم گروں نے جہنم زار بنایا ہے اور اس شفٹرے ملک کوجس طرح شیطانی آگ کی تیش طلعم گروں نے جہنم زار بنایا ہے اور اس شفٹرے ملک کوجس طرح شیطانی آگ کی تیش سے تھا ارکھا ہے، اس کو جانے والے بورپ کے باسیوں پر ترس کھانے لگتے ہیں۔ آئ اس ملک کے وارالحکومت کے ایک باسی کا واقعہ آپ کو ساتے ہیں جو بے خبر انسانوں کے ساتھ دفتے بیش بی بیش کی بھرترین مثال ہے۔

ساتھ خفیہ شیطانی تھیل کی ہدترین مثال ہے۔ رابرٹ نیز لینڈاسٹاک ہوم کا رہنے والا تھا۔ وہ مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ ایک تعلیم یافتہ انسان تھا۔ ایک مرتبہ وہ بچار ہوا۔ بیاری اتن سنگین نہتھی پھر بھی اسے آپریشن کا ''مشورہ'' دیا گیا۔ وہ ایک مقامی ہمپتال میں جھوٹے سے آپریشن کے لیے گیا۔ آپریشن

کے بعداس نے محسوں کیا کہ اس کی شخصیت تبدیل ہورہی ہے۔ بجیب وغریب خیالات اس کے ذہن میں اُتر رہے ہیں۔اس کے د ماغ میں آوازیں گونجی رہتی ہیں۔گویا وہ کہیں ہے جیجے گئے مگنل کیج کررہا ہے۔اس نے بیجی بھانی لیا کہاس کا چیجیا کیاجا تا ہے۔ پچھلوگ خفیہ طور پراس کی حرکات وسکنات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جب صورت حال زیادہ خراب ہوگئی تو اس نے ایکسرے کرانے کا فیصلہ کیا۔ ایکسرے میں دکھائی دیا کہ اس کے دائیں نتھنے میں ایک ٹرائسمیٹر نصب ہے۔ وہ بھونچکا ہوکررہ گیا۔اس کی مجھ میں ندآتا تھا کہ سید سب کیا ہےاوراس کے ساتھ کیوں ہور ہاہے؟ا ہے بوں لگا جیسےاس کی ناک میں نگیل ڈال دی گئی ہے۔ وہ کسی ناویدہ قوت کا غلام ہو گیا ہے۔اس نے خاموثی سے بیٹر اسمیٹر نکلوایا اوراس کا تجزید کرائے کے لیے ایک لیبارٹری میں لے گیا۔ وہاں اے کہا گیا کہ دس ون کے بعد واپس آئے اور پھروس دنوں کے بعد کیا ہوا؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ٹرانسمیٹر مگم ہو چکا تھا۔ لیبارٹری ہے ہیپتال اور ہیپتال ہے لیبارٹری ٹنگ پھیلا ہوا'' برادری'' کا جال منظم بوكركام كرربا تفا\_

منظم ہوکرکام کررہاتھا۔
اب دوسرے واقعے کی طرف آئے! برطانیہ کے ساطی شہر لیور پول میں ایک عظیم طبی خیات کا انکشاف ہوا۔'' فرسٹ لیور پول چلڈرن' نامی ہیںتال کے متعلق پاچلا کہ یہاں بیوں کا'' وماغ'' چرالیاجا تاہے۔ و نیا کے سامنے ۔۔۔۔ جیوں کا'' وماغ'' چرالیاجا تاہے۔ و نیا کے سامنے ۔۔۔۔ جیوں کا'' وماغ'' چرالیاجا تاہے۔ و نیا کے سامنے ۔۔۔ جی ہاں! مہذب و نیا کے سامنے سے چھنے تھے کے لیے فری میسن برادری کے یہ حقیقت کہا میں مرتبہ سامنے آئی کہ وماغ کے افعال سیجنے کے لیے فری میسن برادری کے والدین کی اجازت لیے بغیر معصوم بچوں کو تی پائن ورائی کی اجازت کے بغیر معصوم بچوں کو تی پافتہ ملک کے ایک بڑے طرح استعمال کیا ہے۔ یہ معمول جیس برس تک برطانیہ جیسے ترتی یافتہ ملک کے ایک بڑے کے شہر کے ہیتال میں جاری رہا۔ یہ صرف ایک ہیتال کی کہائی ہے۔ بالاً خرجب بیخبر ہا ہرنگی تو متعلقہ ہیتال میں جاری رہا کہ ایک لیکٹر رہے چلڈرن ہا ہیٹل '' نے ایسے امکان کی بھی تحق سے تر دید کردی۔ میڈیا کو قابوکر نے کافن' نرادری'' سے زیادہ کس کو آتا ہے؟ بچوں

کے والدین نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اپنے جگر گوشوں کے ساتھ بیدو گخراش سلوک کیسے بھول کتے تھے؟ بالآخر 146 خاندانوں کی جدوجہد سے میپتال مجرم ثابت ہو کیا اور ہیپتال انتظامیہ کواعتراف کرنا پڑا کہ ان کے پاس بچوں کے کی اعضا ہیں۔ جب کچھ صحافی چیھیے یڑے اور گھیرا ننگ ہوا تو ہینتال نے بالآخر شلیم کرلیا:''اس کی تحویل میں 146 رحرام مغز ( د ماغ کادس فیصد ) ہیں۔''لیکن ساتھ ہی بنی اسرائیل کی روایتی دروغ گوئی کا سہارا لیتے ہوئے بیعذر تراش لیا گیا:" بیا یک طالب علم نے اپنے استعمال کے لیے حاصل کیے تھے جو یی ایچ ڈی کے لیے بچوں کے د ماغ کے اوز ان جانچ رہاتھا۔'' میہ بی انچ ڈی مقالہ بھی شائع نہ ہوا۔ یہ بات آپ کو کیا بتاتی ہے؟ کیا لی ایچ ڈی 146 ربچوں سے زیادہ اہم تھی؟ وہ کون خصوصی طالب علم تھا جسے قوانین اور انسانی اقدار ہے بالانز قرار دے دیا گیا اور جس نے ا پنی بی ایج ڈی کے لیے ہیں سال لگادیے۔ یہ بات اطلاعات کے حصول کے حق پرزور وینے والے اس ملک میں بھی نہ بتائی گئی۔ د ماغ کے تمام خلیے بچوں کے والدین کو والپس کیے گئے۔والدین کواپنے ان بچوں (کے د ماغوں) کی دوبارہ تدفین کی اذیت ہے گزرنا یوا جنہیں وہ ایک مرتبہ پہلے ہی دفن کر چکے تھے۔لیکن بات اتنی ہی نہ تھی۔ ول دوز انکشافات کا سلسلہ ابھی جاری تھا۔ کچھ عرصہ بعد انسانی و ماغوں کے کچھ اور خلیے برآ مد ہوئے جو جان بو جھ کر چھیا لیے گئے تھے اور بھی واپس نہ کیے گئے۔اس نے مزیداؤیت ٹاک صورت حال پیدا کی۔ والدین اینے معصوم بچوں کی تبسری تدفین کی تیاری کرنے لگے۔انہیں مطمئن کرنے کی ضرورت تھی۔ بیوسطی افریقایا جنوبی ایشیا کا کوئی پسماندہ ملک نەتقا كە دالدىن روپىيە كرخاموش ہوجاتے ۔اس دفعەايلىڭەر ہےاين انچ اليس ٹرسٹ اور یو نیورٹی نے ایک مشتر کہ بیان جاری کیا جو' برادری'' کے بے رحم ول اور جھوٹ کی عاوی زبان کا عکاس ہے:'' یہ خلیے الگ ہے ذخیرہ کیے گئے تھے اور تحقیقی مطالعہ کی غرض ہے رکھے گئے تھے''جیرت کی بات سے کہ اس دفعہ ہاسپطل اور این انچ ٹرسٹ ل کرتیسری

ہار بھی جھوٹ بول رہے تھے۔ بالآخر 26 جنوری 2001ء کو انہوں نے اعتراف کرلیا: ''بچوں کے اعضا پرائیویٹ اداروں کوفروخت کیے جارہے تھے۔''

یہ کون سے پرائیویٹ ادارے تھے جو برطانیہ جیسے انسانی حقوق کی''محافظ' ریاست کے بخت گیرقانون اورانسانی اقدار سے بالاتر تھے؟ کیا صرف ان کے یاس یبی خلیے رہ گئے تھے یا مزید ہاقی تھے؟ اس اعتراف کے بعدان کے خلاف سخت ترین کارروائی کیوں نہ ہوئی؟ ابھی بات ختم نہیں ہوتی۔ ڈراے کا آخری پردہ 31ر جنوری 2001ء کو اُٹھا۔ جب ا یک ڈی پیٹھالوجسٹ'' ڈک وان ویلزن'' کو قربانی کا بحرا بنایا گیا۔'' براوری'' نے اپنے سارے'' طبی جرائم'' اس ڈاکٹر کے سرڈال دیے۔ برطاتوی میڈیا میں اس کو'' ہے بی بوچ'' ( بچوں کا قصاب ) کا نام دیا گیا۔شکر ہے ایدھی صاحب کوغز ہ جائے سے روک دیا گیا ہے کیکن انہیں پیخطاب نہیں دیا گیا۔ ایدھی صاحب نے بچوں ، بوڑھوں ، مردوں ،عورتوں ، تیمیوں اور لا وارثوں ....سب کی خدمت کی ہے اور اس میں وہ اتنا آگے گئے میں کہ اپٹا قبرستان تغمیر کریچکے ہیں۔ڈاکٹر وان میں اوران میں بس اتنا فرق ہے کہ وہ بچوں پر توجہ دیتا تھا، اید ھی صاحب ہر مردے کو نوازتے ہیں۔ ڈاکٹر''وان''نے بچوں کے ول، دماغ، پھیپھر سے، گر دے، جگر، آئکھیں .....مب پچھ چرایا۔صرف ان کی روحیں نہ چراسکا۔ایک لا کھ سے زیادہ اعضا، جن میں دماغ ، ول ، پھیچھ سے اور مردہ پیدا ہونے والے بچوں کے بورے بورے جسم لے لیے۔ پچھ بچوں کومش خول کی حالت میں دفن کیا گیا۔ بیسارامعاملہ خالصتاً ''میسونک'' ہے۔ کیا صرف ایک آ دمی اتنی بڑی سفا کی کا ذمہ دارتھا؟ اس سارے قصے کا ذمہ دار صرف ایک شخص کو تھبرانا کم فہمی اور ناوا قفیت ہے۔اس کے پیچھے انسان کے تجیس میں وہ تمام شیطان موجود ہیں جود نیا پر شیطانِ اکبر کی جھوٹی خدائی مسلط کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔اس کے پیچھے قوم یہود کے وہ ماہر ڈاکٹر ہیں جنہوں نے میڈیکل میں نوبل انعام حاصل کیا۔وہ سرمایہ دار ہیں جنہوں نے شیطان کوخوش کرنے کے لیے بے در اپنج ہیسہ لٹایا۔ وہ سائنس دان ہیں جو د جال کو غیر معمولی تسخیری طاقتیں فراہم کرنے کے لیے دن رات تجربہ گا ہوں میں سرگرم ہیں۔ برسراقتدارر ہنے والی حکومتیں بھی مجرم ہیں جنہوں نے سیہ سب کچھ ہونے دیا۔ اور وہ سب لوگ اس کے ذمہ دار تصاور آئ تک ہیں جو برطانیہ جیسے ملک میں انسانی د ماغوں کو تسخیر کرنے والے یہودی ڈاکٹروں اور فری میسن سائنس دائوں کے ان کرتو توں کے سامنے آئے کے بعد بھی خاموش ہیں۔

#### 4- شارط ويژان

آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے؟ آپ نے اے اسے اپنے بچوں کوتفریج فراہم کرنے اور انہیں اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے گھر میں لایا ہوگا....شام کو بچوں کو ٹیلی ویژن کے سامنے دیکھ کر آپ کوخوشی محسوس ہوتی ہوگی کہ آپ کے بچے گھر میں آپ کی آنکھوں کے سامنے بخیریت موجود ہیں اورا پنی معلومات میں اضافہ اور ذہن کو وسیع کررہے ہیں .....لیکن آپ کے وہم وگمان میں نہ ہوگا کہ بیے بےضرر دکھائی دینے والا آلہ دہنی تخریب کے لیے ایک خاص تکنیک کے تحت استعال کیا جاتا ہے۔" شارٹ ویژن" (Short Vision) ایک اور کامیاب پر وجیکٹ ہے جولوگوں کے ذ ہنوں تک پیغام پہنچانے کے لیے چلایا جاتا ہے۔اس کے ذریعے ٹیلی ویژن سیٹ کومخصوص مگنل نشر کرنے کے لیےاستعال کیا جاتا ہے۔متحرک تصویر، جو ٹیلی ویژن اسکرین یا سینمااسکرین پر ناظرین و کیلئے ہیں، وہ ایک سیکنٹہ میں 45 فریمزیا فوٹو زیر مشتمل ہوتی ہے۔ دوسر لفظوں میں 45 ساکن تصویریں ایک سینڈ کامتحرک منظر بناتی ہیں۔اگراس ایک سینڈ کے درمیان ایک ساکن تصویر دکھائی جائے تو بیسکنڈ کا پینٹالیسواں حصہ لیتی ہے۔ جوانسانی آئکھ سے قابلِ وید نہیں۔ اگر چہ بیآ نکھ سے قاملِ ویزئیں ہوتی لیکن جارالاشعورا ہے دیکھ لیتا ہے کیونکہ بیرہمارے شعور سے زیادہ تیز ہوتا ہے اور پیغام وصول کرلیتا ہے۔ چنانچہ نہ جائے ہوئے یا نہ جھتے ہوئے بھی ہم لاشعوری طور پراس پیغام ہے تحریک لے لیتے ہیں۔اس کوایک مثال ہے پیجھیں: اس پروجیکٹ کے تحت ایک تجربہ کیا گیا۔ جس میں کو کا کولا کی ایک بوتل شارٹ ویژن سینما کے تماشا ئیوں کو وقفہ ہے کچھ در پہلے دکھائی گئی۔ پیشارٹ ویژن پیغام مؤثر ثابت ہوا اور وقفہ کے دوران فکم بینوں کی ا کثریت نے کوکا کولاخریدا۔ یہی تکنیک ترتی پذیر مما لک میں انتخابی مہم کے دوران استعمال کی جاتی ہے۔ انتخابات کے دوران تو می ٹیلی ویژن انٹیشن اپنے ''بہترین پروگرام' نشر کرتے ہیں۔ لوگ ٹیلی ویژن سیٹول کے سامنے جے بیٹے ہوتے ہیں۔ نشریات کے دوران انتخابات کو بھر پوراہمیت دی جاتی ہے۔ جمہوریت میں لوگوں کی دلچیسی برخھائی جاتی ہے اوراس دوران ''شارٹ ویژن' کسی مخصوص اُمیدوار کو منتخب کروانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے پیشنل ٹی وی چینلو پر سیس پچھ ہوتا تھا۔ اب سیا پینڈ اسٹیلا نے چینلو نے سنجال لیا ہے۔ آج کل کے والدین ٹی وی کی حت جاہ کاریوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے بچوں کو گھر بلوتفری مہیا کرنے اور انہیں اُپ ڈیٹ رکھنے میں اوراس بات سے قطعاً بے خبر ہوتے ہیں دراس بات سے قطعاً بے خبر ہوتے ہیں کہ رشارے میں جھونے کے رکھتے ہیں اوراس بات سے قطعاً بے خبر ہوتے ہیں کہ رشارے میں ۔

### J. J. -5

ذ ہنوں کو گردنت میں لینے کی ایک اور تکنیک'' بیک ٹریکنگ'' ہے۔علانے کرام کہتے ہیں کہ حدیث شریف کےمطابق موسیقی'' شیطان کی آواز'' ہے۔ عوام نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی۔ وقت نہیں گزرتا۔ آیئے و تکھتے ہیں موسیقی ہے چلنے والی گاڑی اوراس کی دھنوں میں محوموکر گزارا ہوا وقت کیا بھیا تک نتیجہ لا ٹا ہے؟ موسیقی کے شاکفین جو پچھ سنتے ہیں وہ ٹریک کا'' فارورڈ لیے'' ہوتا ہے۔اس کے ساتھ ہی رپورس میں'' ٹریک تیج '' چھپا ہوتا ہے۔اس کا معاملہ بجیب متضاد ہوتا ہے۔ یہ ہمارے شعور کی گرفت میں نہیں آتالیکن لاشعورا ہے قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ ہمارے شعور پر منکشف نہیں ہونالیکن ہمارالاشعورائے ڈی کوڈ کر کے قبول کر لیتا ہے۔ جبٹر کیک کو بیک ورڈ چلایا جائے تو اس منج یا پیغام کو سنا جاسکتا ہے۔ بیراس وقت ہوتا ہے جب ایک ریکارڈیا کیسٹ کواُلٹا چلایا جاتا ہے۔اصل پیغام اسی میں چھیا ہوتا ہے۔اس ذہنی گرفت والے طریقیۃ کارکا تجربہ خود تیجیے یا پھروہ آؤیو کیسٹ سنیے جنہیں'' شیڈوز'' کہا جاتا ہے عملی مثال بھی ملاحظہ فرمالیجیے: آسٹر یا وسطی بورپ کا وہ ملک ہے جو یہود کا گڑھ رہا ہے۔اس کا دارالحکومت ویا نا موسیقی کے حوالے ہے و نیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ یہاں کے اوپیرا اوران میں مصروف کا ر بیانو بجانے کے ماہر دنیا بھر میں اپنی علیجہ ہ شناخت رکھتے ہیں۔آسٹریا کے باشندوں کوان پر فخر ہے۔۔۔۔انیکن کیاالی چیز پرفخر کرنامعقول ہوسکتا ہے جس کے متعلق بوری قوم کومعلوم ہی نہیں کہ نا دیدہ ہاتھ نا دیدہ ذرائع کی مدد ہے ان کے ساتھ بھیا نک کھیل کھیل رہے ہیں۔ وولف گا نگ ایمیڈی موزارٹ آسٹر یا کا نامورترین موسیقار ہے۔اس نے ایک دھن بنائی جے ریلیز ہوتے ہی ا فسانوی شہرت مل گئی۔ براوری اینے منصوبوں کو بونہی آ گے بڑھاتی ہے۔اس دھن کا نام'' دی

میجک فلوٹ' کرکھا گیا۔انو کھااور پُرکشش نام۔براوری کااشائل کیجھا بیابی ہے۔اس میں چرچ کا متبادل پیش کیا گیا تھا۔اس کے بعداس نے''ا یکو بم میس'' بھی کھی تھی۔ یہ بھی ہوئی۔ دنیا میں اس طرح کی بہت ی چیزیں ہٹ ہوتی ہیں اور د مکھتے ہی و مکھتے ہر چھوٹے بڑے کے ذہن میں گونجی اور د ماغوں پر چھا جاتی ہیں۔اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ ان کے پس منظر میں کیا پیغام ہوتا ہے؟ حدیث شریف کےمطابق موسیقی ول میں نفاق کے جذبات اُ گاتی ہے۔اس طرح کی موسیقی سننے والے کے دل کی تاریں جب جھر جھری لیتی ہیں تو اسے کیا محسوں ہوتا ہے؟ اس کا دل کیا کیکھ کرنے کو جا ہتا ہے؟ بیاں پیغام کامعکوں نقش ہے جواس کے کانوں کے ذریعے اس کے دماغ کے نہاں خانوں تک پہنچا تھا، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ ہر چندمہینوں کے بعدہمیں'' تنہا پا گلوں'' (Lone Nutters) کی کہانیاں سنے کو ملتی ہیں۔ امریکا میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ ا جا تک کوئی شخص اُٹھ کراوگوں پر فائزنگ شروع کرویتا ہے۔اب سے واقعات یورپ میں بھی رونما ہور ہے ہیں۔ بیدر حقیقت وہنی طور پر گرفت میں لیے گئے لوگوں کی ایک شیطانی مثال ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ پاپ میوزک کے بیک ورڈ میں مختلف قتم کے شیطانی پیغامات مثلاً: "Kill your Kill your Felose، mum" فیڈ کرویے جاتے ہیں۔ جب بچہ یا نوجوان میہ میوزک سنتا ہے تو ان کے چیچے موجوداس طرح کے بے بودہ پیغامات ....جن کی مزید مثال لکھنے سے قلم قاصر ہے..... آ ہتہ آ ہتہ اس کے لاشعور میں جا گزیں ہوجاتے ہیں۔ وہ پچھ عرصہ بعد اندرونی ذہنی تحریک کے ہاتھوں مجبور ہوکروہ سب شیطانی کام کرگزرتا ہے جن کا خودا ہے بھی پتانہیں ہوتا کہ بیہ سب پھھاس نے كيوں كيا؟

انسانی ذہنوں سے بیشیطانی تھیل تھیل کھیلنا قوم یہود کے ان کارناموں کی جھلک ہے جن کی بناپر وہ بندراورخزیر بنائے گئے ۔۔۔۔۔اس مردودقوم کے ہٹھکنڈوں کو جھنے سے پہلے ان کا شکارہونے پر ملامت نہیں، افسوس تو اس پر ہے جو ان شیطانی حربوں سے واقف ہوکر بھی ڈش اورموسیقی نہ چھوڑے۔ اپنی نگاہوں اور کا نوں کی حفاظت نہ کرے۔

بہرحال! شیطان کے کارندوں کی بیکارستانیاں اپنی جگہ .....لیکن رخمن کے رضا کاروں کی جدوجہد بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ونیا بھر بیس مساجد، مدارس، خانقا ہوں اور تبلیغی مراکز بیس روحانیت کو پھیلانے اور رحمانیت کو فالمیدولانے کی جو کوششیں ہور ہی ہیں، وہ ان دجالی کرتو توں کا شانی علاج ہیں۔ ان حضرات کے مجاہدے اور شہدا کے خون کی برکت سے اللہ تعالی حق کو عالب کرکے رہیں گے۔ ان کی معمولی محنت جب سنت کے مطابق ہوتی ہوتی ہوتی جاتو چاہے وہ ایک عصابو، جادوگروں کی ساری رسیوں اور سانیوں کونگل جاتا ہے۔ یہود کے تمام تر شیطانی منصوبوں اور سانیوں کونگل جاتا ہے۔ یہود کے تمام تر شیطانی منصوبوں اور جوانی کوششوں کے باوجود آخر کاراسلام آباد کے نوجوانوں جیسی چنگاریاں ابھی ہمارے خاکسر جیوانی کوششوں کے باوجود آخر کاراسلام آباد کے نوجوانوں جیسی چنگاریاں ابھی ہمارے خاکسر بیل باقی ہیں۔ اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کوسنت سے محبت اور مسنون اعمال کی بابندی نصیب فرمائے۔

## شیطان کی سرگوشیاں

حضرت ابوليا بهشاه منصورصا حب دامت بركاتهم

السلام عليكم ورحمة التدوير كاند!

آپ کامضمون''شارٹ ویژن اور بیکٹریکنگ'' پڑھا۔اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے۔آپ کی قلمی کاوشیں گرانفذر ہیں۔اوراس پُرفتن دور میں عامۃ الناس کے لیے رہنمائی کا بیش بہا ذریعہ ہیں۔ بالحضوص آپ کے اس مضمون سے جس طرح آپ نے تضویری اور بھری سازشوں کو بے نقاب کیا ہے وہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ ول سے دُمَانُکاتی ہے:''ا سے اللہ! تو اس قلم کی حفاظت فرما۔'' آمین

موسیقی اورنشری تصادیر کے جو حقائق بھیت کے ساتھ آپ نے پیش فرمائے ہیں، وہ آئ کے باخبر اور باشعور افراد کی سمجھ ہیں فورا آتے ہیں۔ بین السطور حقائق سائنسی جدت اور دلیل کے ذریعے ہیں سائنسی جدت اور دلیل کے ذریعے ہیں سائنسی حیت اورائل حقیقت کووڈیو کی سمانے لائے جاسکتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس اہم اور نظیس تھیت اورائل حقیقت کووڈیو سی ڈی کے ذریعے (جس میں جاندار کی تصویر نہ ہو) عوام تک پہنچا کیں۔ ان مثالوں کو ملی طور پر دکھایا جائے تاکہ حق کا پیغام زیادہ زوراور طاقت کے ساتھ پہنچے۔ ان شاء اللہ اس کے دورر س الرات مرتب ہوں گے اور گنا ہوں ہے بہتے کی بڑی خیرسا شنے آئے گی۔ اس شمن میں ہماری شیم جو وڈیو پروڈکشن کا تھوڑا بہت تج بہر کھتی ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ اس مضمون پر کام کرے۔ اس خط کے ذریعے آپ کی اجازت بھی مطلوب ہے۔ مزید مملی مثالوں کا مواد بھی۔ ہم اس موضوع پروڈیوی ڈی بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں قوی اُمید ہے کہ ان شاء اللہ ہم آپ کا پیغام آپ کی تحقیق اور پروڈیوی ڈی بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں قوی اُمید ہے کہ ان شاء اللہ ہم آپ کا پیغام آپ کی تحقیق اور پروڈیوی ڈی بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں قوی اُمید ہے کہ ان شاء اللہ ہم آپ کا پیغام آپ کی تحقیق اور پروڈیوی ڈی بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں قوی اُمید ہے کہ ان شاء اللہ ہم آپ کا پیغام آپ کی تحقیق اور پروڈیوی ڈی بنانا چاہدے ہیں۔ ہمیں قوی اُمید ہے کہ ان شاء اللہ ہم آپ کا پیغام آپ کی تحقیق اور پروڈیوی کوزیادہ ہے زیادہ اوگوں تک پہنچانے ہیں ضرور کا میاب ہوں گے۔

عالمی دجالی ریاست ،ابتداے انتہا تک

والسلام ..... فيم ، دى ٹرتھوا ننز پيشنل

وليكم السلام ورحمة الله و بركانة!

الله تعالیٰ آپ کے وین جذبات میں ترقی دے اور اس نیک مقصد میں آپ کو کا میا بی عطا فر مائے۔ بیک ٹریکنگ کی شیطانی محکنیک پرمواداور مثالیس پیش کرنے سے پہلے ہم تین چیزوں پر غور کرلیں نوبات مجھنی آسان ہوجائے گی:

(1) انسانی ذہن کیے کام کرتاہے؟

(2) بیکٹر میکنگ کیسے کی جاتی ہے؟

(3) کیااس کاانسانی ذہن پراٹر ہوتاہے؟

ان تبین نکات کو مختصراً سمجھ کر ہم ان شاء اللہ اس کی چند مشہور مثالیس پیش کریں گے۔ایک مسلمان کے لیے اصل خوش نصیبی کی بات تو میتھی کہ جب اس کے رب اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر مادیا تھا کہ گا نااور موسیقی شیطان کی آ واز ہے۔ بیاس کا خطرنا ک جال ہے جس میں وہ آ دم کے بیٹوں کو پھنسا تا اوران کے اماں اہا ہے دشمنی کا انتقام لیتا ہے ، تو ایک مسلمان کے لیے اتنا ى كافى ہونا چاہيے تھا.....اہے بير گندا شيطانی كام چھوڑ دينا چاہيے تھا.....ليكن ناس ہو'' شيطانی برادری'' کے ان حیلوں کا جنہوں نے اس' حرام قطعیٰ ' کو بھی' مباح اصلیٰ ' یا ورکرانے میں سرنہیں چھوڑی حتی کہ بیرگناہ کبیرہ اب سرے سے گناہ ہی نہیں سمجھا جا تا۔ بہرحال! اب ہم ان شاءاللہ تخفیقی شواہد کی روشنی میں ثابت کریں گے کہ شیطان کی آ واز موسیقی کی وصنوں میں مدخم ہوکر کس طرح ہمارے بچوں کوخدا کی عبادت ہے چھڑا کراپنی غلامی میں جکڑ رہی ہے؟ اللہ کرے اس سے قارئین کوحقیقت حال سجھنے اور ساد ہ لوح مسلمان بھائیوں کوسمجھانے میں مدو ملے۔

(1) انسانی دہن کیے کام کرتا ہے؟

ذہن بورےجسم میں مامٹر کنٹرول کا کام کرتا ہے۔ بیرنہ صرف مختلف Senses (حسیات) کے ذریعے مسلسل اطلاعات وصول کرتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ کیچھلی معلومات جو گزشتہ تجربات ہے

عاصل کی گئی ہوں ، ان کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ بیرکام وہ مسلسل کرتا رہتا ہے اور ذہن کے ان دو مسلسل کا موں ہے سکھنے اور یا در کھنے کا ممل حمکن ہوتا ہے۔ ذہن دوحصوں میں منقسم ہے۔ دایاں حصداور بایاں حصد وایاں حصہ بیجیدہ بصری خاکے اور جذبات کے اظہار کے لیے مخصوص ہے جَلِد بإیاں حصہ زبان کے استعمال، حساب کتاب اور دلائل کے سٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ان دونوں حصوں کے درمیان ایک اسکرین "Membrane" ہے۔کوئی بھی اطلاع جو د ماغ کو بھیجی جاتی ہے وہ یا ئیس ھے سے داخل ہوتی ہے۔ وہاغ کا بیحصہ اس کو جانچتا ہے۔اب بیرجانچ پڑتال اس شخص کے اپنے عقائد تعلیم، یقین اور پہلے ہے حفوظ کردہ معلومات کی تسوٹی پر ہوتی ہے۔اگر کوئی اطلاع اس کی اقدار علم، تجربے، یقین یا مشاہدے کے خلاف نہ جوتو پھریداطلاع اسکرین سے یار ہوکر د ماغ کے دائیں جھے میں داخل ہوتی ہے جہاں ذہن تمام اطلاعات کو جمع کر کے قبول کر لیتا (Backmasking and Back Tracking) "جے۔" بیک ٹریکنگ اور بیک ماسکنگ" کے طریقہ کا رکی ذہن کے عمل میں اثر انگیزی اور اس میں خلل اندازی دیکھیں کہ اس طریقہ کا رمیں چھے ہوئے پیغامات کو کان ذہن تک پہنچادیتا ہے۔ ذہن اس کوقبول اور وصول تو کرتا ہے کیکن سمجھ نہیں پاتا۔ کیونکہ یہ پیغامات تحریف شدہ اور سمجھ میں نہ آنے والی حالت میں ذہن کو ملتے ہیں۔ ذ بن كا باياں حصه (جس نے پيغام وصول كيا) آيك تشكش كى حالت ميں ہوتا ہے كه اس پيغام، جملے یاالفاظ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اسی مشکش کے دوران بایاں حصہ پیغام کواسکرین ہے گز رنے دیتا ہے اور یہ پیغام وائیں جھے میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پراطلاعات تبول کر لی جاتی ہیں اور د ماغ اس کو ایک حقیقت کے طور پر مان لیتا ہے۔ میہ پیغام وہاں پراپنی جگہ بنالیتا ہے اور ستعقبل میں بھی کھل کر ظاہر ہوکرا پنارنگ دکھا تا ہے۔ ذہن وعقل کومسرائیز کرکے پیغامات کو وصول کرنے کا ثبوت بہت جگہوں سے ال رہا ہے۔ یہاں برصرف ایک مثال پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ پیرس میں تقریباً ہر ماہ نو جوانوں کی شب بیدار محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔جن میں جون ہولیڈے (Jahn Holiday) گا تا ہے۔اس نو جوان کی عمر 18 سال سے زیادہ نہیں جسے پرائمری اسکول سے نکال دیا گیا تھا اور

جوآج لا کھوں ڈالر کا مالک ہے۔ تکٹول کی قیمت انتہائی زیادہ ہونے کے ہاوجو دتقریباً 10,000 اور کے اور لڑکیاں اس گلوکار کو سننے آتے ہیں۔ یحفل رات کے نو بجشروع ہوتی ہے اور اس وفت منتم ہوتی ہے جب لوگ ہے خود ہوکر آپ سے باہر ہوجاتے ہیں۔ سرپھٹول سے زخمی ہوجاتے ہیں۔ سرپھٹول سے زخمی ہوجاتے ہیں۔ سرپھٹول سے زخمی ہوجاتے ہیں۔ سرپھٹو کے جب کے ایک میں اور والدین پہنچ جاتے ہیں۔

(2) بیکٹریکنگ کیے کی جاتی ہے؟

الیکٹرونک انجینئر زے مطابق میوزک آرکشراپر 9 ٹریکس ہوتے ہیں۔ یہ میکنالوہ جی کمپیوٹر میں استعال ہوتے ہیں۔ ان علی استعال ہوتے ہیں۔ ان الکسٹرونک ریکارڈنگ کے لیے 8 ٹریکس استعال ہوتے ہیں۔ ان مقصد کے لیے محوا میں سے کسی ایک ٹریک پرموسیقار 'Backtracking'' کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے محموا چوتھے یا یا نجوین ٹریک کو استعال کیا جا تا ہے۔ اس مقصد کے لیے ان کے پاس ضروری سامان اور مشیخ کی سب کھے ہوتا ہے۔ ایک الیکٹر ونک انجینئر ریکارڈ نگ Equipment کی ہدد ہے اس کو مشیخ ک سب کھے ہوتا ہے۔ ایک الیکٹر ونک انجینئر ریکارڈ نگ Monitor کی ہدد ہے اس کو بیس ایک لفظ کو آلٹا پولتے ہیں جسے لفظ NATAS (شیطان) کو آلٹا کر کے NATAS بولیس میں ایک لفظ کو آلٹا پولتے ہیں جسے لفظ کا دورڈ ٹریکٹ 'کردیں گے۔ آج کل بہت ہے گرد پس سے تکنیک' نہیک ورڈ ٹریکٹ ' کے بچائے فارورڈ ٹریکٹ ' کے بجائے فارورڈ ٹریکٹ ' کے بچائے فارورڈ ٹریکٹ ' کے بجائے فارورڈ ٹریکٹ کو ایک تس استعال کرد ہے۔ ایک واشنگ کی ایک تسم ہے جو بہت بتاہ کن حائل ہے۔

ملائشیا کے ایک مشہور موسیقار کا جیرت انگیز قصہ ہے۔ وہ گٹار بجانے کا بے انتہا شوقین تھا۔

اس کے پاس 300 سی ڈیز کا ایک بڑا ذخیرہ بھی تھا۔ ایک روز جب یہ موسیقار گٹار بجار ہاتھا تو اس کو ایک بوڑھا شخص ملا۔ اس بوڑھا نے اس سے پوچھا:'' کیاوہ خوبصورت گٹار بجانا چا ہتا ہے؟''

اس کے شوقیدا ثبات کے جواب میں اس نے اس جوان کو چورا ہے پر گٹار بجانے کا مشورہ دیا اور بتایا کہ دہاں ایک شخص تمہیں آکر ملے گا جو تمہیں دنیا کے خوبصورت ترین میوزک سے متعارف بتایا کہ دہاں ایک شخص تمہیں آکر ملے گا جو تمہیں دنیا کے خوبصورت ترین میوزک سے متعارف

کروائے گا، اس کو اپنالیزا۔ پوری و نیا میں تنہارے میوزک کی دھوم میچے گی۔ یہاں تک پہنچ کر ملأشين موسيقارخاموش ہوگيا۔آپ کومعلوم ہے کہ وہ خاموش کیوں ہوا؟اس کو جوالیم دیا گيااس پر جڑواں لوگوں کے ایک گروپ کی تصویر ہے۔جس کے درمیان میں ایک شخص کی تصویر ہے۔اس شخص کی تصویر مائنگل جیکسن کے مشہور زیانہ الیم''Dangerous'' کے کور پر بھی دیکھی جاسکتی ہے۔ ہم اوپر شیطان کے اس پجاری کے متعلق پڑھ تفصیل دے چکے ہیں۔اس شخص کی حقیقت پڑھ یوں ہے کہ بیفطرةُ ابیاشقی القلب اور خبیث النفس تھا کہ اس کے اپنے والدین نے اسے ''خونخوار جنگی'' کالقب دیا تھا۔ اس نے 'Satanic Bible' کے نام سے کتاب مرتب کی اور اس کتاب کا ستعال 'Satianic' ٹای پرچ میں ہوا۔ 'Alistair Crowley"جس نے اس چرچ کی بنیاد رکھے۔ اس نے اپنی کتاب "Magic" میں یہ شیطانی تھیجت کی ہے: "Backward" كهنا يكهو\_"Backward" ريكارة اور "Play" كرنا يكهو" ال انداز ہ لگا ئیں کہ شیطانی براوری ( فری میسن ) اس تکنیک پر کتنا زور دے رہی ہے؟ اورا یک ہم ہیں اور ہمارے روشن خیال حکمران اور نو جوان نسل ہے کہ ان شیطانی لہروں میں بہے چلے جارہے

ایک اور پروفیشنل میوزیشن نے تو بے بعداس شیطانی تکنیک ہے آگاہ کیا۔اس کا میوزک پورے ریڈ یو Lotus اور دوسرے بہت ہے اطیشن ہے سنا جاتا تھا۔ یہ میوزیشن بھی نماز پڑھنے مجدنہ آیا تھالیکن بکا کیک وہ نمازے لیے جانے لگا۔ مزیداس نے بیکیا کہ اپنے گھرے ریڈ یو، ٹی وی اُٹھا کر بھینک ویے۔استفسار پراس نے بتایا کہ اس نے خوداکی تیکنیک کے ذریعے معلوم کیا کہ یہ چوشے یا پانچویں Note پرجس کومیوزیشن'' Keynote'' کہتے ہیں۔فری شیسن موسیقار اس کا ذکر کر میں جس کا ذکر کا میں جس کا ذکر کیا کہ لفظ کواُلٹا بول دیتے ہیں۔ من کا ذکر کا کہ کہتے ہیں۔ سی میں جس کا ذکر کا کہتے ہیں۔ سی میں جس کا ذکر کی کہتے ہیں۔ سی میں جس کا ذکر کی کیا کہ لفظ کواُلٹا بول دیتے ہیں۔

اس طرح انگریزی گانے ہوں یا اُروو ..... ہالی ووڈ کے تیار کروہ ہول یا ہالی ووڈ کے ..... ہر

عالمي وجالي رياست ، ابتدا سے انتہا تک چوتھے یا یا نچویں Keynote پر بہی سلسلہ جاری ہے اور جولفظ Add ہوتے ہیں ، وہ اُلٹے بولے جاتے ہیں۔اگران کومرتب کر کے جوڑا جائے تو ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے۔ جو دراصل ایک خفیہ ینام 'Hidden Message'' بوتا ہے۔ جب ان گانوں کے Keynotes کے الفاظ کو ترتیب دیا گیا تو کچھاس طرح کے پیغامات ملے:" Kill your Sister! Kill your Mother "اور مزیدالیے جملے تھے جو انتہائی بے ہودہ اور فخش تھے۔میوزیش نے مزید بتایا کہ

جب بدالفاظ ان مخصوص" Keynotes" يرظام موت بين تو آب بي محسوى كري كرك اكريد

"Sexual Action" ہے تو سننے والے جنسی عمل "Sexual Message" کریں گے۔ اگر کوئی تشدد بھرا پیغام 'Voilent Message' ہے تو آپ گانا سننے والوں کو و پہے ہی ایکشن کرتا دیکھے کیس گے۔ دنیا بھر کے مشہورتزین میوزیشن پیسب پچھ کررہے ہیں۔عام لوگ اس حقیقت ہے آشانہیں۔البتدایک چیزایس ہے جس سے برشخص اس شیطانی طلسم کو پیچان

سکتا ہے۔ان گلوکاروں کے پروگراموں'' کنسرٹس' میں حاضرین پر دیوانگی چھاجاتی ہے۔ پھر دنیا وما فیبها ہے بے خبر ہوکر تھلم کھلانا شائنۃ حرکات ہوتی ہیں۔ شیطان کے چیلے اس تا جنے اور نچوانے کو، اس بے خودی اور خود قراموثی کو، اس شہوانی مستی اور نفسانی موج میلے کو'' وجد'' کا نام دیتے ہیں۔روح کی غذا بتاتے ہیں۔ سوال بیہ کہا گریدوجدہ، اگریدروح کی غذاہے تو پھراس میں

سارے کام شیطان کی بوجاوالے کیوں ہوتے ہیں؟

وہ نو جوان جومغربی موسیقی س رہے ہیں یا انڈین یا یا کستانی گانے یا پھرکسی بھی ملک کی موسیقی سننے کے شوقین ہیں ،ان سب کومیوزک ہمپنا ئز ڈیمسمرائز ڈ کرر ہاہے۔عوام الناس پر بیحقیقت اس وقت ظاہر ہوگی جب د جال اپنے فتنے کے ساتھ ظاہر ہوگا۔فتند د جال کی احادیث کے سلسلے میں ہیہ ذ کر ملتا ہے کہ لوگ و جال کی آ واز کے پیچھے چلیس گےوہ ایک نیم بے ہوشی (Hyponosiso) کے

عالم میں ہوں گے اور وجال اس کیفیت کو تتحرک (Activate) کرے گا۔ (3) كيااس كَنْتِيك كاانساني دُبهن براثر ہوتا ہے؟

کیا Back Tracking کا ذہن پراٹر ہوتا ہے؟ بہت ہے لوگ اس کے جواب میں کہد سے ہیں کہ میں تو بچین ہے میوزک من رہا ہوں۔ جھ پر تو پھاٹر نہیں ہوا۔ اس سوال کا جواب ہی ہے کہ Back Tracking کا اثر لاشعوری طور پرذہمن سے ہوتا ہواروح تک پہنچتا ہے۔اب سے اس شخص کی روحانی، ذبنی اور جسمانی کیفیت پر منحصر ہے کہ جو ذہن اس پوشیدہ پیغام کو "Decode" كرر ما ب،اس كى كيا كيفيت ب؟ جيه دواكى مثال ب-ايك شخص كو پيل خوراك سے فائدہ ہوجا تا ہے۔ دوسرے کے لیے یہی خوراک زیادہ وفعہ ہوگی تو اثر کرے گی۔ای طرح موسیقی ہے۔ کوئی شخص صرف ایک دفعہ ن کرمتا اڑ ہوجا تا ہے۔ کسی دوسرے پر بیرا اثر 10 دفعہ سننے کے بعد ہوگا کسی پر 20 دفعہ سننے کے بعد۔جولوگ اعصاب کے مضبوط ہوتے ہیں،عبادات توجہ ے کرتے ہیں، کم جذباتی اور کم وہمی ہوتے ہیں، نشہ استعال نہیں کرتے، ڈیریشن کا شکار نہیں ہوتے ، ان پرید پوشیدہ شیطانی پیغامات در ہے اثر انداز ہوں گے۔اس کے برعکس نشے کے عادی، شہوات ہے مغلوب اور گنا ہوں کی شامت ہے آئی ہوئی بدحالی کا شکارلوگ جلداس جال میں پھنس جاتے ہیں۔فحاشی اورشراب نوشی ہےان کی قوت مدافعت اتنی کمزور ہوجاتی ہے کہ وہ زیادہ دیر تک اس شیطانی نفسیاتی بلغار کے سامنے نہیں تھہر بجتے ۔اور دہ جلد ہی .... کچھ ہی کیسٹیس خریدنے کا شوق بورا کرنے کے بعد ہی ....اینے اندر کی ایمانی طاقت کو شیطان کے چیلوں کے ہاں گروی رکھوا دیتے ہیں۔

ہاں روی رھوا دیے ہیں۔
ہمارے مشاہدے بیں سے بات آتی ہے کہ جو بچے (یابڑے) موسیقی سے شغف رکھتے ہیں ،ان
کما کثریت مسجدوں کا ڈرخ کرنے سے گھبراتی ہے۔ان کا دل قرآن پڑھنے بیں نہیں لگتا اورا گران کو
اس شوق موسیقی سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے تو یا تو وہ ''Voilent'' ہوگئے یا پھر'' A
Busive ''برا بھلا کہنے والے بن گئے۔موسیقی سنتے وقت ایساشخص اپنے آپ کومست اور بخود
محسوں کرتا ہے۔ جے آج کے دور میں Alter State of Conciousness (شعور کی بدل
محسوں کرتا ہے۔ جے آج کے دور میں Alter State of Conciousness (شعور کی بدل

موسیقی کی تان کاساتھ دیے ہوئے اپ آپ کوایک دوسری ہی دنیا میں محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب موسیقی بجنا بند ہوجاتی ہے تو ایسا شخص مکمل طور پر بدحال) ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر اس موقع پر والدین اپنے بچوں کو پچھ بتانا چا ہیں جس کو وہ پسند نہ کریں تو اُن بچوں کو محسوس کیا جا ساتھ جا بیٹ جس کو وہ پسند نہ کریں تو اُن بچوں کو مسل طور پر بدتمیز اور بداخلاق محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آسٹر بلین ایڈ بلیڈ یو نیورٹی کے ایک پر وفیسر نے اپنی حکومت سے بچھ مخصوص میوزیکل گروپس کے متعلق درخواست کی کہ ان گروپس کو Ban کیا جائے کیونکہ جوعوام ان کا میوزک من رہے ہیں اُن میں سے پچھ خود کشی کر لیتے ہیں۔ اس الیے کے حوالے سے دومثالیں پیش کی جاتی ہیں:

(1) روز نامہ'' جنگ'' لا ہور میں مورخہ 12 ستمبر 1998ء کوایک خبرچھپی جو بغیر کسی تبسرے کے حاضر ہے۔ بیٹی کے قاتل ماں باپ کا بھید کھل گیا۔ ٹیپ اُلٹی چلانے سے بچ سامنے آجائے گا تقصیل''لا ہور جنگ فارن ڈبیک''شیپ ریکارڈ کی آوازوں کی ٹیکنالو جی کے ماہر ڈبیوڈ جون اوٹس نے تنھی جن ہینے کے ماں باپ کے بیانات پرمشتل ٹیپ کو نارمل رفتار سے اُلٹا چلا دیا تو ان کے تمام الفاظ اُلٹے سنائی دیے۔ان لفظوں میں Vovels کہلانے والی آواز وں کواس نے جوڑ کر سنا توان کے معنی بھی اُلٹے ہو گئے۔ پتا چلا کہاس بگی کو مال باپ نے قتل کیا ہے۔ ہفت روزہ جریدے ''ورلڈ نیوز'' نے لکھا ہے کہ ڈیوڈ جون اوٹس نے اس کے بعد سیاعلان کردیا کہ ٹیپ پر ریکارڈ ہونے والے تمام بیانات کواً لٹے چلا کر ہر جھوٹ کی اُلٹ کہانی سی جاسکتی ہےاور جھوٹ پکڑا جاسکتا ہے۔اس كاكہنا ہے كەشھورى طور پرجھوٹ بولنے والے كى آ واز كوألٹا كر ديا جائے تواس كے لاشھوركى آ وازيں سنائی دیتی ہیں۔جوجھوٹ کے بجائے بچ کوسامنے لے آتی ہیں۔امریکی ماہرنے اپنی اس ایجاد کو انٹرنیٹ پروے دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ جس نے میری اس ایجاد کو مجھنا ہے وہ انٹرنیٹ پرمند رجہ ذیل الفاظ سے وہ ویب سائٹ کا وزٹ کر \_www.reversespeech.com

(2) انٹرنیٹ سے حاصل کی گئی ایک خبر کے مطابق ''نویڈا''شہر میں رہنے والے دو بھا ئیوں جن کی عمر یا لتر تیب 18 اور 20 سال ہے۔گانوں کا ایک مخصوص البم "Judas Priest" بہت شوق اور ہا قاعدگی ہے منتے تھے۔ 23 دیمبر 1985ء میں ان دونوں بھائیوں نے اس دفت خود کئی کوشش کی جب دہ بدالیم من رہے تھے۔ ایک بھائی ''رے'' تو اس کوشش میں کا میاب ہوگیا۔ جب کہ ''جیمز'' نے اپنے آپ کوزخی کرلیا۔ پھر یہ بھی 3 سال کے بعدای زخم کے باعث مرگیا۔ ان کے والدین نے اس مخصوص میوزک گروپ کے خلاف مقدمہ دائر کردیا۔ ان کا پکا یفین تھا کہ ان کے والدین نے اس مخصوص میوزک گروپ کے خلاف مقدمہ دائر کردیا۔ ان کا پکا یفین تھا کہ ان کے بچوں کی خودکشی کا ذمہ داراس میوزک گروپ کے گانے کے پیغامات تھے۔ بعد میں ماہرین نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ان مخصوص گانوں کے بولوں میں یہ پیغامات تھے۔ 'دلا کا فول کے بولوں میں یہ پیغامات تھے۔ 'دلا کا فول کے بولوں میں یہ پیغامات تھے۔ 'دلا کا کہ کا کہ کو کوئی کے اولوں میں یہ پیغامات تھے۔ 'دلا کو کا کہ کوئی کہ کوئی کے اولوں میں یہ پیغامات تھے۔ 'دلا کوئی کوئی کے دلائی کوئی کہ کوئی کے دلائی کوئی کوئی کہ کوئی کوئی کوئی کر مرجا کیں۔ چلوالیا کرتے ہیں)

## شیطان کے پھندے

موسیقی گے نے فلم کارٹون فرضی کہانیاں۔ناول۔

بيك الريكنك كي چندمثالين:

(1) مائنگل جیکسن پاپ میوزک کی دنیا کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔اس کے البحر نے دنیا میں ریکارڈ برنس کیا۔ بیفری میسنز ہے مسلک تھا۔اس کے کی شواہد ہیں۔ بعد میں ایسی اطلاعات بھی آتی رہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔اگراہیا ہی ہے تو ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے اسلام کی برکت ہے ان کی پچھلی ساری لغزشیں معارف فر مادے۔ فی الحال ہم ایک ایسی چیز کا ذکر كرد ہے ہيں جوان كے "زمانة جاہليت" ہے منسوب ہوكر سامنے آئی تھی۔ ہماری غرض اس سے قطعاً بینیں کہان کی بچیلی غلطیاں دنیا کو یادولاتے پھریں۔اگروہ سے ول سے اسلام لے آیا تھا تو اسلام پھیلے گناہ ختم کردیتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہان کا تذکرہ کرتے بھریں۔ ہماری غرض فقط بیہ ہے کہ'' برادری'' دنیا کی مقبول ترین شخصیات کو بھی ان کی بے خبری میں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ مائکل جیکسن کے ایک البم"Dangerous" لیٹنی'' خطرناک'' کے کور پر بدنام ز مانہ فری میسونک علامت ایک آئھ بنی ہوئی ہے۔اس کے ساتھ ایک جھیل کی تصویر ہے جس میں جلتے ہوئے شعلے ہیں۔ بول محسوس ہوتا ہے جیسے جو بھی اس پانی میں داخل ہوگا دراصل آگ میں کودے گا۔شیطان آگ ہے بنا ہے اور پیچیل خطرناک شیطانی مرکز "برمودا" کی طرف اشارہ ہے۔کور پرایک آ دی'' اریٹل کرؤے'' کی تصویر ہے جوا کی بدنام زمانہ فری میسن تھا۔ بیرہ ہ بخت شخص ہے جس نے شیطان کا پیاری بن کرایک کتاب لکھی: "The New Law of Man" لیعنی ''انسان کا نیا قانون''۔اس کےمطابق نعوذ باللّٰہ قر آن کوایک دن انسان کے قانون ہے بدل دیا

جائے گا۔ شیطان اور اس کے چیلوں کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ قرآنی آوازیں اور قرآن کا دستور ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ ہر قیت پر شیطانی آوازوں اور شیطانی نظام کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں مداری اور مرکا تب میں چٹائی پر بیٹے معصوم بچوں کی روح پرورآ وازیں تو بری لگتی ہیں جہنم کی وادیوں کی طرف ہنکانے والی شیطانی صداؤں کو وہ روح کی غذائھ ہراتے ہیں۔ ہیں بیٹی جہنم کی وادیوں کی طرف ہنکانے والی شیطانی صداؤں کو وہ روح کی غذائھ ہراتے ہیں۔ (2) بیک ٹریکنگ کے ذریعے شیطان کی عبادت دنیا میں پھیلانے کی ایک اور مثال گلوکارہ میڈ ونا کی ہے۔ اس کے ایک الیم کامشہور گانا'' Like a prayer' سنا جائے تو اس کے بول میں بیٹی ونا کی ہے۔ اس کے ایک الیم کامشہور گانا'' Like a prayer' سنا جائے تو اس کے بول میں:

When you call my name,

It's like a little prayer,

I'm down on my knees,

I wanna take you there in the midnight hour !!

'' جبتم میرانام بکارتے ہوتو یہ مجھے ایک دُعا کی طرح لگتا ہے۔ میں اپنے گھٹنول کے بل جھک جاتی ہوں اور تہمیں آ دھی رات میں اپنے ساتھ لے جانا جا ہتی ہوں۔''

بیدالفاظ دراصل خدا سے مخاطب ہو کرنہیں، شیطان سے مخاطب کرکے کیے جارہے ہیں۔ جب ان الفاظ کو Backward چلایا جائے تو باسانی بیدالفاظ سنے جاسکتے ہیں: Backward "O, hear us" "satan\_(اے شیطان! ہمیں سنو!)

(3) یک ٹریکنگ کی ایک اور مثال ایگل گروپ "The Eagles" سے سامنے آتی ہے۔
ان کے ایک گانام ہے ہوٹل کیلی فور نیا The meal is on the ceiling ان کے ایک گانے
میں Yeah satan پاسانی Backward کر کے سنا جاسکتا ہے۔ اس گانے کے پیچھے بھی ایک
انتہائی پر اسرار شیطانی کہانی چھیں ہوئی ہے۔ گانا آگے کی طرف چلایا جائے تو سیم صرعے یوں ہیں:

I fell on the Felling she put Shamane on ice she said we

عالمي وجالى رياستءا بتداسيه انتهاتك

are all just prisoners here of our owndevice in the masters champer gathered for bigfeast gathered with the feeling but they just can't feel.

كانے كو ألنا چلايا جائے تو بير الفاظ والح سناكى ديتے ميں:YEH SATAN: ب

شيطان۔

اس پیغام کے ساتھ گانابذات خودایک داستان ہے۔ گانے کا نام کیلی فورنیا کوئی ہوٹل نہیں،
دراصل امر یکا ہیں موجود ایک سڑک ہے۔ اس سڑک پرایک چرچ کا ہیڈ کوارٹر ہے لیکن سیوہ چرچ نہیں بنہیں جس ہیں عیسائی حضرات جمع ہوکر خدائی عبادت کرتے ہیں، بلکہ سینو شیطان کا چرچ ہے جس ہیں شیطان کی بچرچ ہو کر خدائی کا نام ایٹلیٹی سیز ڈیلیٹی ہے جو' شیطانی بائبل' کا کھنے والا ہے۔ امریکا کے چوٹی کے مشہوراداکارٹی وی اور فلم کے ذریعے ای چرچ کی تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں۔ پیلائی کے خرار اواکررہے ہیں۔
میسا کہ''رونگ اسٹون' نامی گروپ کے لیڈسٹر''مسکیجا'' نے ایک گانالکھا!'' کا کرداراداکررہے ہیں۔ جسیا کہ''رونگ اسٹون' نامی گروپ کے لیڈسٹر''مسکیجا'' نے ایک گانالکھا!'' کا شروع ہوا تو جسیا کہ''رونگ اسٹون' نامی گروپ کے لیڈسٹر''مسکیجا'' نے ایک گانالکھا!'' دوسے شروع ہوا تو وکھاوے کے لیے عیسائیت کی تعلیمات کوفروغ دے رہا تھا۔ پھررفتہ رفتہ اس نے اصل روپ دکھایا اور مذہب سے میل بخاوت کی جانب رواں دواں دواں ہوگیا۔ آج اس میں شیطانی عناصر جمع ہیں۔ یہ امریکا ہیں شیطانی عناصر جمع ہیں۔ یہ امریکا ہیں شیطانی عناصر جمع ہیں۔ یہ امریکا ہیں شیطانی کی لوجا کا مرکز اور اس کا سب سے ہڑادا گی ہے۔ جووالدین اسینے بچول کومغر لی امریکا ہیں شیطان کی لوجا کا مرکز اور اس کا سب سے ہڑادا گی ہے۔ جووالدین اسینے بچول کومغر لی امریکا ہیں شیطان کی لوجا کا مرکز اور اس کا سب سے ہڑادا گی ہے۔ جووالدین اسینے بچول کومغر لی

-U: Est.

(4) اس حوالے ہے ایک میوزک گروپ "Cheap Trick" کی مثال بھی پیش کی جاسکتی ہے۔ اس میوزک گروپ کے ایک البم کے تعارف میں اسکا "Lead Singer" اٹاؤنسمنٹ کرتا ہے۔ اس میوزک گروپ کے ایک البم کے تعارف میں اسکا "This song is the first from our album" ہے۔

موسیقی سننے کی سہولتنیں فراہم کرتے ہیں ، وہ سوچ لیس کدا بیے معصوم جگر گوشوں کوکن لوگوں کامعمول

اس انا ونسمن کے Anti Clockwise چلایا جائے اور مختلف تکنیک سے Backtrack کیا جائے تو بیرالفاظ سنے جاسکتے ہیں: "My servant is a Musician" (میوزیشن میراغلام ہے)۔ بچے ہے موسیقی کا کام کرنے والے شیطان کے غلام ہیں۔

ے کے ایک اور مثال ایک دوسرے گروپ "Styx" کی ہے۔ گریک میتھ (Greek)
"Paradise کی ہے۔ گریک میتھ Myth)
"Paradise کے مطابق بینام" جہنم کے ایک دریا" کا ہے۔ ان کے ایک البم کا نام Threatre یوں اس کا ایک گانا ہے جس کے بول Snowblind بیں۔ اس گانے کو سنیں۔ اس کے بول کا ایک گانا ہے جس کے بول بھی یوں بیں اس کا مسنیں۔ اس کے بول بھی یوں بیں: I try so hard to make it so (یعنی بیس اس کا میں اس کا کے لیے کس قدر دمینت کرتا ہوں؟) انجی بولوں کو ای ترتیب اور ای پوزیشن بیس اس کا چوا یا گیا تو یہ بول بھی یوں بھی یوں انجی بولوں کو ای ترتیب اور ای پوزیشن بیس اس کا میں قدر ومینت کرتا ہوں؟) انجی بولوں کو ای ترتیب اور ای پوزیشن میں O Satan move in our Voices واوشیطان! ہماری آواز وں میں گروش کرو)

گ۔ یہ شعوری یا لاشعوری طور پر شیطان کی موجودگی ، اس سے مدد ما تکنے اور اس کی توجہ تھینچنے کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں۔

(6) او پرگانول میں جن"Hidden Messages" (پوشیده پیغامات) کا ذکر کیا گیاہے، ان شیطانی پیغامات کی ترمیل کا به کام دنیا کی ہرزبان کی موسیقی میں ہور ہاہے۔ کیا یا کستان میں جھی کسی نے دلیمی اسٹائل میں ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی جشقیق کی جائے تو جواب اثبات میں ماتا ہے اور کیول نہ ملے کہ پاکستان تو ''برادری'' کا خصوصی ہدف ہے۔ 21مارچ 99 وکو ایک انگریزی اخبار کے آرٹیل سے معلوم ہوتا ہے کہ 1995ء کے آغاز میں لا ہور کے ایک سحافی نے گانوں کی پچھکیسٹوں کی 500 کا پیاں خود تیار کروا کے لوگوں میں مفت تقسیم کیس لوگوں نے ان کیسٹول کی آ وازیں من کرمحسوں کیا کہان Tapes میں پچھ پراسرارآ وازیں بھی سائی دیتی ہیں۔ ان لوگوں کی تصدیق کچھ تو بعض کے آرٹیکڑ ہے ہوئی۔ان گانوں کوغورے سننے پراییا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بیکارر ہاہو:'' اہلیس اہلیس!'' کسی کیسٹ میں' Jewcola'' کے الفاظ سنائی دیتے ، ان گانوں کے کیسٹ'' آتش راج" کے فرضی نام سے تیار کیے گئے اور بینڈ کا نام''عذاب' تھا۔ ( ابلیس کا مادہ آگ سے بناہے اور آگ جہنم کا اصل عذاب ہے ) جب کیسٹ تیار کرنے والے کی ملا قات ایک صحافی ہے ہوئی اور اس نے ان کیسٹوں کی پراسرار آ واز وں کی حقیقت پوچھی تو اس نے بیر کہد کر مذاق میں ٹال دیا کہ دراصل اس نے بیر پیغامات معاشرے کے اوپر ایک طنز اور ایک انتقامی روشمل کے طور پر ریکارڈ کروائے۔ بیٹخص جلد مزید Tapes مارکیٹ میں لانے کا ارادہ رکھتا

خبر کے آخری جملے کا مطلب ہے الیم اور بھی کیشیں مارکیٹ میں آئیں اور انہوں نے "
''ابلیس ابلیس'' پکار کر جہنم کی آگ اور عذاب کو دنیا میں ہی جمارے اردگر دبڑھ کا دیا۔ حال ہی میں ممارے ہاں کے مشہور ترین ٹی وی چینل نے اپنا میوزک چینل' 'آگ' کے نام سے شروع کیا ہمارے ہاں کے مشہور ترین ٹی وی پیش نے اپنا میوزک جیناں 'حب الوطنی اور شبت صلاحیتوں کو چائ

رہی ہیں۔ان میں منگنے اور شمکنے کے منفی جذبات پیدا کررہی ہیں۔سوچا جانا چاہیے کہ موسیقی جیسی ''لطیف'' چیز کا آگے جیسی بھڑکتی بھڑکاتی چیز ہے کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ بیٹینی بات ہے پچھلوگ ہم ہے کھیل رہے ہیں اوراس وقت تک کھیلتے رہیں گے جب تک ہم دین کی طرف لوٹ کرالڈر کی پناہ میں نہیں آجاتے۔اورا بیااس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم شیطان کے چنگل سے نگلنے کا عزم کر کے شیطانی کام چھوڑنے کا تہیں کر لیتے۔

موسیقی پر کیا موقوف ہے؟ ساری انٹر ٹیٹمنٹ کی ونیا فری میسن کی نشانیوں اور کارستانیوں سے بھیے جری پڑی ہے۔ امریکی فلم انڈسٹری میں سے بات مکمل طور پر نمایاں ہے مگرٹی وی بھی اس سے بیچھے نہیں۔ عام پروگراموں کوتو رہنے دیجھے۔ فری میسنز نے بچوں کے کارٹونوں تک کواس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ بچوں کی کہانیاں اور ناول تک اس سے محفوظ نہیں۔ بطور نمونہ سب کی ایک ایک مثال دی جارہی ہے۔

نی وی اور فلمز:

ٹی وی کے ذریعے ایک بہت بڑی تعداد میں ناظرین کو ایک نے خیال سے متعارف کرایا جادروہ وقت شاید بہت زیادہ دور نہیں جب وہ خیال حقیقت بن کردنیا کے سامنے آجا کے گا۔ بس دنیا کے ذہنوں میں اس خیال کے جاگزیں ہونے کا انتظار ہے۔ وہ خیال ہے: ''ایک گلوبل لیڈر جود نیا کو سائل سے نجات دلا سکے ۔ آپ آج کل گلوبل کا لفظ بہت سنتے ہوں گے۔ گلوبل لیڈر جود نیا کو سائل سے نجات دلا سکے ۔ آپ آج کل گلوبل کا لفظ بہت سنتے ہوں گے۔ گلوبل و پہنچ ، گلوبل یو نمین ، گلوبل سے نجات دلا سکے ۔ آپ آج کل گلوبل کا لفظ بہت سنتے ہوں گے۔ کے لیے ذہن سازی ہے۔ ''ریڈیارڈ کیلنگ' ایک فری شین مصنف ہے۔ اس کی کتاب اللہ اللہ اللہ بعض کی سائل ہونے کی جو انڈیا کئی جس میں شان کوزے ، ماویکل کین اور سعیہ جعفری کی ہونے کی اوا کاروں نے نمایاں کر دار اوا کیا۔ یہ کتاب دو سیاہیوں کی کہانی ہے جو انڈیا کے جو انڈیا کے بختہیں '' ایک ملک میں جاتے ہیں۔ ملک کا نام '' کا فرستان' ہے۔ پہنچتے ہی وہاں کے لوگ جنہیں '' کافر'' کہا جاتا ہے آئیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ جب انہیں قتل کیا جانے لگتا ہے تو ان میں جنہیں '' کافر'' کہا جاتا ہے آئیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ جب انہیں قتل کیا جانے لگتا ہے تو ان میں

سے ایک سپاہی کی گردن کے گرد ہار ڈالتا ہے جس پرمیسونک آنکھ کاسمبل کھدا ہوتا ہے۔ کافراس کو خدا کے خدا سجھنے لگتے ہیں اور بعد ہیں سپاہی بھی اپنے آپ کو خدا سجھنے لگتا ہے۔ قیدی سپاہی کو خدا کے درجے تک پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ بید وجال کے خروج کی ریبرسل ہے۔ گلوبل لیڈرکون ہے؟ مسلمانوں کے نظریے کے مطابق وجال ہے۔ حدیث ہیں آتا ہے: '' کافروں ہیں ہے ایک شخص مسلمانوں کے نظریے کے مطابق وجال ہے۔ حدیث ہیں آتا ہے: '' کا فروں ہیں ہے ایک شخص فدائی کا دوائی ایک آنکھ سے پیچانا جائے گا۔ وہ دنیا کا لیڈر ہونے کا اعلان کرے گا اور بعد ہیں خدائی کا دعویٰ۔''

كارلون:

میٹ گراؤنگ ایک مصدقہ فری ملیس ہے۔ یہ دمشر سمیس ' Mr. Simpsons ناکی کارٹون سیریز کا خالق ہے۔ وہ کھے عام اقر ارکرتا ہے کہ: ' دہ ایسے طریقے ہے اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچارہے ہیں کہ دہ بآسانی انہیں ہضم کرسکیں۔' یہ کارٹون ہمارے بچول کو دراصل کیا سکھارہے ہیں؟ ان تک بآسانی ہضم ہونے والے کون سے پیغامات پہنچارہے ہیں؟ کارٹونوں سکھارہے ہیں؟ ان تک بآسانی ہضم ہونے والے کون سے پیغامات پہنچارہے ہیں۔ جیسا کے قریعے بہت سے شیطانی سبق ہمارے بچول کے معصوم ذہنوں میں انڈ ملے جارہے ہیں۔ جیسا کہ مال باپ سے بعناوت ، حکومت کی جانب سے لگائی گئی جائز پابند یوں کوتوڑنا، برے اخلاق اور کہ مال باپ سے بعناوت ، حکومت کی جانب سے لگائی گئی جائز پابند یوں کوتوڑنا، برے اخلاق اور نافر مانی وغیرہ۔ اخلاقیات کی میہ پاہائی معمولی چیز ہے۔ ''برادری'' تو انسا نیت کواس سے کہیں آگ اس مقام پر لے جانا چاہتی ہے۔ جہال شیطان حکم الٰہی کا انگار کر کے پہنچ گیا تھا۔ فرعون اور شداد نے تو بادشانی کا دعوی کیا تھا۔ فری میسزی بیماری سے شفایا ہونے والے مریض کوخدائی کا دعوی کیا تھا۔ فری میسزی بیماری سے شفایا ہونے والے مریض کوخدائی کا دعوی کیا تھا۔ فری میسزی بیماری کیا جسے ملک میں کھلے عام ہے۔ کوخدائی کا دی کو کے کیسے ہور ہاہے؟

اس کارٹون سیریز کی ایک قسط میں انتہائی پریشان کن صورت حال پیدا ہوجاتی ہے۔اس قسط میں سمپسن فیملی کا سربراہ'' ہومرسمپسن' ایک گروہ کے ساتھ شامل ہوجا تا ہے۔ بیگروہ درحقیقت وجال کی راہ ہموار کرنے والی عالمی پیبودی تنظیم'' فری میسنری'' کا ہے۔ گروہ کے ممبران ہومر سمیسن کے جسم پر پیدائش نشان دیکھتے ہیں اور پیاعلان کرتے ہیں کہتم اللہ کے جنے ہوئے ہوجی بوجی پر بجور کر دیتا ہے جس کا اقراروہ پر بجور کر دیتا ہے جس کا اقراروہ ان افعاظ میں کرتا ہے: '' میں ہمیشہ سوچناتھا کہ کیا کوئی خدا ہے؟ اب جھے پتا چلا کہ وہ کون ہے؟ وہ تو میں خود ہوں '' کچھلوگ کہیں گے کہ یہ صرف ایک فدات ہے گر اللہ کی تتم ایر فرائیس ۔ مید به مودہ مہم ہے۔ بیا کید بہت بڑا پر و پیگنڈا ہے جس کے ذریعے غیر محسوں طریقوں سے لوگول کی سوچ بدلی جاری کی جہت سے الوگول کی سوچ بدلی جاری ہے۔

كهانيان:

میسملین کی "Pipe Piper" انگریزی اوب کی مشہور زمانہ اوک کہانی ہے۔ ریڈرز ڈ انجسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق پیلوک کہانی فرضی نہیں بلکہ حقیقی کہانی تھی جو کا لے جادواور شیطانیت کے پوشیدہ اسرار پرہنی تھی۔شیطان کی پیجاری'' برادری'' نے جادو کی تا ثیراور شیطان کی طاقت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے سیکہانی تحریر کروائی اوراسے انگریزی خواں طبعے کے گر گھر تک، بچے بچے تک پہنچادیا۔ پیکهانی کچھ یوں ہے کہ ایک بستی میں چوہوں نے فصلیں تباہ کر دیں۔لوگوں کے گھروں میں چوہوں نے چیزیں کتر ڈالیں۔بستی کے لوگ اس آفت سے بہت تنگ آ گئے اور ان کی کوئی تدبیر چوہوں کو مارنے کی کارگر ٹابت ندہوئی۔ایسے وقت میں ایک اجنبی اس بستی میں داخل ہوا۔اس کواس مسئلے کاعلم ہوا تو اس نے بستی والوں کواپٹی خد مات پیش کیس کہ وہ اس فتنے سے ان کونجات دلاسکتا ہے۔ اگر بستی والے اس کومقررہ مقدار میں سونا (سکے) پیش کریں یہتی والے اس کی اس شرط پر راضی ہو گئے۔اس شخص نے شرط طے کرنے کے بعد ا یک پائپ (بانسری) منہ کو لگا یا اور ایک دھن نکالی۔اس دھن کا سننا تھا کہ بہتی کے ہر کونے سے چوہوں نے نگلنا شروع کردیا۔ وہ خص وہ دھن بجاتا ہواہتی ہے باہر نگلا اور تمام چوہے بھی اس دھن کے پیچھے چلتے گئے جتی کہ دہ اجنبی تمام چوہوں کو دریا کے کنارے لے گیااورتمام چوہے دریا میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ یوں بہتی والوں کو چوہوں سے نجات ملی ، لیکن اس شخص کو دعدے کے

مطابق سونا (رقم) کی ادائی نہیں کی ۔ بہتی والوں کی اس وعدہ خلافی کا اس شخص نے اس طرح بدلہ لیا کہ اس نے پھر اپنا پائپ منہ کولگا یا اور ایک دوسری دھن نکالی۔ اس کا سننا تھا کہ تمام بہتی کے پچے اس دھن کے پیچھے چل پڑے اور دہ شخص دھن بجاتا ہوا بچوں کو اپنے ساتھ لے کر ایساغائب ہوا کہ پھر وہ شخص ملا نہ بچے۔ موسیقی ، کا لا جادو اور شیطانی کر توت تنیوں چیزوں کو اس کہانی میں ایسی چا بک دی سے سموکر پیش کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا غیر شعوری طور پر ان کالی شیطانی چیزوں کے چا بک دی سے سموکر پیش کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا غیر شعوری طور پر ان کالی شیطانی چیزوں کے رعب میں گرفتار ہوجاتا ہے۔ یوں انگریزی ادب کے مطابعے کا فیشن اسے جوروگ لگاتا ہے ، مرتے دم تک اس کی تلافی نہیں ہو پاتی۔

ناول:

ہیری پوٹر کے ناولوں نے مثالی شہرت حاصل کی اور ریکارڈ برنس کیا۔ ہمارے ہاں پھے والدین ایسے سے جو بورپ کے والدین کی تقلید کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بیناول پڑھے ویکے کہ خوش ہوتے سے کھارات مدرسے کے بچوں خوش ہوتے سے کمان کے بیچے دنیا کے ساتھ چلنا سیکھ رہے ہیں۔ ایسے حضرات مدرسے کے بچوں پر شرص کھاتے سے کمان کے دنیا کے ساتھ چلنا سیکھ رہے ہیں۔ ایسے حضرات مدرسے کے بچوں اسٹائل، آرٹ اور افرانہیں کیا معلوم اور الطیف کیا ہوتا ہے؟ ان ناولوں ہیں کیا تھا؟ جادو، شیطانی اسٹائل، آرٹ اور اور افرائی جادوئی طاقتوں کی مجیر العقول کارستانیاں ۔۔۔۔۔ ان ناولوں کو پڑھ کر کمان ہوں کے دریعے مشکل کشائی ۔۔۔۔ ہمارے بچوں نے کیا حاصل کیا؟ جادوئی ہیں ہیں فیڈ کرکے انہیں ان نا پاک چیزوں سے ہمارے بچھ غیر محسوں طریقے سے ان کے معصوم فر ہنوں میں فیڈ کرکے انہیں ان نا پاک چیزوں سے مانوس کر دیا گیا تا کہ کل وہ آسانی سے 'نا کی دجائی رہاں ریاست' کے وفا دار شہری بن سکیں۔ گویا ہم مانوس کر دیا گیا تا کہ کل وہ آسانی سے 'نا کی دجائی رہائی دوائی ریاست' کے وفا دار شہری بن سکیں۔ گویا ہم انوس کر دیا گیا تا کہ کل وہ آسانی سے 'نے اپنے ہاتھوں اسپنے بچول کو شیطان کے بچاریوں کا وہ فرسودہ مواد خرید کردیا جو انہیں رہمان سے بوناوت سکھا سکے۔ جو انہیں شیطان کی عباریوں کا وہ فرسودہ مواد خرید کردیا جو انہیں شیطان کی عبارت کے قریب لے جائے۔

الغرض شیطان کی محنت جاری ہے۔وہ اور اس کے چیلے ہررخ سے حملہ آ ور ہورہے ہیں۔وہ انسانیت کو گناہ میں مبتلا کر کے جہنم کا ابندھن بنانا چاہتے ہیں۔اس کے مقابلے میں وہ خوش نصیب اوگ ہیں جو بے سروسامان ہیں۔ بے وسائل اور بے آسراہیں لیکن خدا کی محبت کی آس ہیں، اس
کی نفرت کے آسرے پرانسانیت کوجہتم سے بچانے کی کوشش ہیں مصروف ہیں۔ وہ دین کی طرف
رجوع کی دعوت ہر حالت ہیں وے رہے ہیں۔ وہ شریعت کے نفاذ کی جدوجہد ہیں ہر لیمح سگ
ہوئے ہیں۔ سعادت مند ہے وہ شخص جوان مبارک کوششوں ہیں اپنا حصہ ڈالے اور خود کو، اپنے بچوں کواور تمام مسلمانوں کوشیطان کے چنگل سے چھڑا کر رحمٰن کی آغوش ہیں لانے کی جدوجہد ہیں
بچوں کواور تمام مسلمانوں کو چھوڑنے اور چھڑا نے کی جدوجہد کرے جو مغربی تہذیب کے جلوبیں
شامل ہو، ان تمام گنا ہوں کو چھوڑنے اور چھڑا نے کی جدوجہد کرے جو مغربی تہذیب کے جلوبیں
ہمارے معاشرے ہیں چھلتے چلے جارہے ہیں۔ موسیقی بلم ، ناول ، کارٹون جیسے شیطانی پھندوں
ہمارے معاشرے ہیں کھیلتے جلے جارہے ہیں۔ موسیقی بلم ، ناول ، کارٹون جیسے شیطانی پھندوں
سے انسانیت کو چھڑا کروین خالص کی ابدی نعتوں کا شوق دلانے والاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کاسچا
اُمتی اور اس فتنز دہ دور کا نجات یا فتہ خوش قسمت ہے۔

[قار کین کرام کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان مضامین کی اشاعت کے پچھ عرصے بعد ایسی ڈاکومٹر پر نیار ہوکر آنا شروع ہوگئیں جن سے ان مضامین میں بیان شدہ ایک ایک امر کی تضدیق ہوتی ہے۔ اس موقع پراکٹر احباب رابط کرکے پوچھتے ہیں کہ آپ کی معلومات کا'' ذریعہ''
کیا ہے۔ بیعا جزان سے عرض کرتا ہے کہ ان معلومات کو آپ تک پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو آپ جھے لیں اور آگے سمجھانا شروع کردیں توایک' دیری مولوئ' کی محنت ٹھکانے لگ جائے گی جو آپ کے لیے مغرب کے واقف کاروں سے پہلے شیطانی ہتھانڈ ول کی حقیقت بمح شرعی لاکھمل آپ کے بہنچانے کے حقیقت بمح شرعی لاکھمل آپ کے بہنچانے کے کے انسان کو' مقصدیت پرست۔]

# وجالی ریاست کے قیام کے لیے جسمانی تشخیر کی کوششیں

#### ( پہلی قبط)

'' چونکدایک طاقت کی حتمی سلامتی کا مطلب باقی ساری طاقتوں کی حتمی غیر سلامتی ہے اس لیے اس کا حصول صرف فتح سے ممکن ہے۔ جائز فیصلے ہے ایسا بھی نہیں ہوتا۔'' (ہنری سنجر: دی مائٹ آف نیشن، ورلڈ پولیٹکس ان اوور ٹائم: نیویارک، 1965ء)

#### 상상상

عنوان پڑھ کر پہلے آپ کو پھے سنی محسوں ہوئی ہوگی پھر آپ نے اے معمول کی چیزیا سنی پھیلا کر توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بھی کر نظر انداز کر دیا ہوگا۔ ہم آپ کے کسی ریم ل کی نفی نہیں کرتے بندا ہے یکسر ناوا قفیت قرار دے کر درکرتے ہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ پہلے ذیل کا ایک افتناس پڑھ لیجے، پھر پھی ایسے تھا کتی جو مغرب کے منصف مزاج اور انسانیت پیند محققین نے نادیدہ آنکھوں کی نگر انی اور خفیہ ہاتھوں کی کارستانیوں کی پروانہ کرتے ہوئے دنیا کے سامنے پیش کا دیرہ آخر میں ایک نو جوان کا وہ خط جواس نے جان کی پروانہ کرتے ہوئے دنیا کے سامنے پیش جہاں دنیا بھر میں سرگرم انسانیت دخمن دجال تو تیں بے نقاب ہوتی ہیں، وہیں یہ بات بھی سامنے آجاتی ہے کہ پاکستان پر دجال کے کارندوں کی خصوصی نظر ہے اور تاریکی کے فتے'' دجال اعظم'' کے خلاف جو ہدایت یا فتہ شکر آٹھے گا، اس میں اہلی پاکستان کا بھی بہت بڑا کر دار ہوگا۔ تو آ ہے! کے خلاف جو ہدایت یا فتہ شکر آٹھے گا، اس میں اہلی پاکستان کا بھی بہت بڑا کر دار ہوگا۔ تو آ ہے!

آسانی ہوکہ رحمان کے بندے اس شیطانی مہم ہے آگاہی کے بعد کیا پچھ کر علتے ہیں؟ یارہ سرداروں کے ایک ارب غلام:

ایک عالمی حکومت اور دن بون مانیٹری سٹم ، ستقل غیر فتخب مور وثی چندافراد کی حکومت ایک عالمی حکومت اور دن بون مانیٹری سٹم ، ستقل غیر فتخب مور وثی چندافراد کی حکومت ہوگا۔ جس کے ارکان قرون وسطی کے سرداری نظام کی شکل میں [ بیعنی بنی اسرائیل کے بارہ سرداروں والے نظام کی شکل میں ] اپنی محدود تعداد میں سے خود کو فتخب کریں گے۔ اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگ۔ وہاؤں، جنگوں اور قحط کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کیا جائے گا۔ یبال تک کے صرف ایک ارب نفوس رہ جائیں جو حکمران طبقے کے لیے کارآمہ ہوں اور ان علاقوں میں ہوں گے جن کا سختی اور وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔''

اس اقتباس میں متنقبل کی ان منصوبوں کی نقشہ کشی کی گئے ہے جود نیا کی ایک مخصوص قوم کے فتورز ده د ماغ میں بلتے ہیں۔ دنیا میں در پر دہ مصروف کار ایک مخصوص گروہ دراصل کر ہُ ارض پر بلاشرکت غیرے حکمرانی چاہتا ہے۔اس کی اپنی تعداد چونکہ بہت کم محدوداور قلیل ہےاس لیےوہ ہرصورت میں رنگ دارنسلوں اورصاحبِ ایمان افراد کوختم یا کم کرنا چاہتا ہے۔ یہ تعصب مذہبی بھی ہے اورنسلی بھی۔اس کی ز دہیں رنگ دار پسما ندہ اقوام بھی آتی ہیں اور جھوٹی خدا کی اور جھوٹی نبوت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوجانے والے صاحب عزیمت اہل ایمان بھی۔اس گروہ کواپٹی نسلی برتری کا حجمونا زعم ہے۔اس کے خیال میں وہ اللّٰہ تعالیٰ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ان کے منصوبے کا خلاصہ پیہے کہ تمام رنگ دارا قوام کم تر اہلیت اورا ہمیت کی حامل ہیں۔اس کے باوجود خدشہ بیہ ہے کہ وہ محض اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے زور پر دنیا میں تسلط اور غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوجا کیں گی۔رنگ داراقوام کی اس بڑھتی ہوئی آبادی کا مقابلہ کرنے کے لیےامریکا اور یورپ کا ا پنی آبادی کو بڑھا نامشکل بلکہ ناممکن ہوتا جار ہاہے۔ کیونکہ امریکا اور پورپی اقوام خودا پنے ہی دام میں پھنس کراپنی آبادی کی شرح خطرنا ک حد تک کم کرچکی ہیں اور نوبت اب یہاں تک پہنچ چکی ہے

عالمی د جالی ریاست ،ابتداے انتہا تک کہ عام بور پی اور امر کمی فرو خاندان اور بچوں کے کسی جینجھٹ میں پڑنا ہی نہیں حیاہتا اور "Enjoy thyself" کےمعروف مغربی اصول کے تحت اپنی زندگی فر مدداری ہے پاک اور عیش وعشرت سے بھر پورگز ارنا چاہتا ہے۔ چنانچے مغربی پالیسی سازوں کو اب یہی عل نظر آتا ہے کہ دوسرے خطے کے لوگوں کی آبادیاں بھی اس صد تک کم کردی جائیں کہ جھی ان کے مقابل آنے کا خطرہ پیدانہ ہوسکے۔اس کے لیے گزشتہ کئ د ہائیوں سے ایک ہمہ جہت مہم چلائی جارہی ہے۔علمی ونظریاتی سطح پرلٹر یچر کی تیاری اور اشاعت، ابلاغی محاذ پرسرگری، سیاس، ساجی اور اقتصادی میدانوں میں آبادی کے حوالے ہے مطلوب پالیسی اقدامات اور ان اقدامات کے لیے بااثر حلقوں کی حمایت کا حصول اس ہمہ گیرمہم کے اہم عنوانات ہیں۔ حکمت عملی پیہے کہ براوراست بھی اور بالواسطه طور پر عالمی اداروں کے ذریعے بھی غربت کے خاتمے، اقتصادی ترقی اور ماں بچے کی صحت جیسے پروگرامات کے پر دے بیل تحدید آبادی کی مہم کو کا میاب بنایا جائے۔اس ضمن میں اگر ترغیب و تر یص ہے کام نہ نکل سکے تو جنگ، جر، زور زبردی حتی کہ ایٹمی اور کیمیائی جنگ کے ہارے میں بھی سوچنے اور عمل کرنے کے لیے تیار رہاجائے۔انسانی آبادی کم کرنے کی مہم کو' فلاح وبہبود'' کا نام دیا جاتا ہے۔ مختلف بیار بوں کے علاج کے لیے مفت گولیوں ، ٹیکوں اور قطروں کی فراہمی کو انسان دوئتی کہا جاتا ہے۔ بیرندفلاح و بہبود ہے اور ندانسان دوئتی۔ بیرانسان کشی کی وہ سنگدلانہ مہم ہے جوانسانیت کواپٹی مرضی کے تحت محکوم ومحدود بنانے کے خبط میں مبتلا ایک گروہ نے بر پاکی ہے۔ آپ شایداس کومبالغہ یا حساسیت قرار دیں گے لیکن اس مضمون کے اختیام تک ہمارے ساتھ چلتے رہے تو آپ یقیناً اس نتیج تک پہنچ جا کیں گے جوشحقیق اور حقائق کی تہہ ہے برآ مد بوا ب

انیانیت کے خلاف جرا شمی جنگ:

اس وفت ہم دنیا میں خاندانی منصوبہ بندی ،تولیدی صلاحیت کم کرنے والی ویکسین وغیرہ کی شکل میں جو عالمگیرم چلتی و کھر ہے ہیں، بیدر حقیقت ایک مخصوص انسانی گروہ (جوخوفنا ک حد تک سنگدل اورخود خوض ہے) کے مفاد کے لیے کھیلا جانے والا طاقت، سیاست اور مفادات کا عالمی کھیل ہے جو کہیں تزغیب و تحریص اور کہیں جرود باؤ کے ذریعے کھیلا جارہا ہے۔ کبھی اس کے لیے انسانیت کا لبادہ اوڑھ لیا جاتا ہے اور کہیں بوقت ضرورت ریائی طاقت اور ریائی ادارے جروت دکا جھکنڈ استعال کرتے ہیں۔ مانع حمل گولیوں سے لے کر متعدی جراثیمی بیاریاں بھیلانے تک ایک لرزہ خیز شیطانی سلسلہ ہے جوابلیس کے نمایندہ اعظم 'الدجال الا کبر' کی عالمی محومت کا خواب بورا کرنے کے لیے چلایا جارہا ہے۔ آیے ایک نظراس شیطانی مہم پراور پھر سے دلیرانہ عزم کہ میں ان شاء اللہ شریعت سے چٹے رہ کرساری عمر گزاردیں گے کہ ای بیس ہمارا بچاؤ دلیرانہ عزم کہ میں ان شاء اللہ شریعت سے جے دہ کرساری عمر گزاردیں گے کہ ای بیس ہمارا بچاؤ میں۔

1970ء کی دہائی تک ہے بات زیادہ ہے زیادہ واضح ہوتی جارہی تھی کہ بورپ اور سفید فام امریکا کی آبادی تیزی ہے تم ہورہی ہے۔ اگر پچھ نہ کیا گیا تو تنیسری دنیا کی اقوام کی آبادی کا بڑھتا ہوا تجم" فری میسنز" کے زیر کنٹرول ممالک کی قومی سلامتی کوشد پدخطرے سے دوجیار کردے گا۔ مغرب جس جنسی آزادی اور بےراہ روی کا شکار ہو گیا ہے، اس کے بعداب وہ بچوں کی ذمہ داری سنجالنے پرکسی صورت تیار نہیں مختلف قتم کی تر غیبات اور مراعات کے باوجود مغرب کی ماور پدر آزادنی نسل خاندان کی کفالت کرنے یا بچوں کی تربیت کا بوجھ اُٹھانے کے لیے آمادہ نہیں۔ خاندانی نظام کی اس نتابی کا نتیجہ بیہ ہے کہ بچوں کی تعداد خوفنا کے حد تک کم ہوتی جار ہی ہے اور صورت حال یمی رہی تو مغرب کی قوت صارفین (Consumer Power) اور پیداواری صلاحیت کم ہوجائے گی اور نتیج کے طور پروہ کھمل طور پر تبسری دنیا کی آبادی پر انحصار کرنے والے بن جائیں گے۔اس تناظر میں کسی نہ کسی طرح مغربی آبادی اور تنیسری دنیا کی آبادی کے درمیان حائل اس خلیج کو یا شنے کی ضرورت تھی تا کہ عالمی سطح پر مغربی برتری یا زیادہ واضح انداز میں'' میسن برادری'' کے تسلط کو بحال کیا جا سکے۔ 1970ء کی دہائی میں صدر جمی کارٹر نے ''عالمی رپورٹ برائے 2000ء "تیار کرانے کو کہا۔ رپورٹ کے نتائج میں ونیا بجرے تقریباً تمام مسائل کا ذمہدار

عالمی دجالی ریاست ، ابترا سے انتہا تک " غیرسفید فام" لوگوں کی آبادی میں اضافے کو گھبرایا گیا۔ رپورٹ میں یہاں تک سفارش کی گئی کہ مغرب کی برتزی کو بھال کرنے کے لیے 2000ء تک تنیسری دنیا کے ممالک کی کم از کم 2 بلین آبادی کوسطے زمین سے مثادیا جائے۔ اس کی صورت کیا ہو؟ انسانی آبادی کے خاتے کا ایک طریقہ تو جنگ ہے،لیکن اس کوشروع کرنا توانسان کے بس میں ہوتا ہے،ختم کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، اس لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا جو اس منصوبے کو چلانے والی قو توں کی انتہائی سنگند لی اور انسانیت دُشمنی پر دلالت کرتا ہے۔ وہ طریقہ اب تک سامنے آنے والی بیار یوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک بہاری پھیلانے کی شکل میں تھا۔ مجھے یفین ہے آ ہے سمجھ گئے موں کے کہ میں 'ایڈز' کا ذکر کررہا ہوں۔ جی ہاں! ایڈز قدرتی بیاری نہیں ، مصنوعی جرثو موں کے ذريع بهيلايا كياموت كاجال تفايه

رهم ول عيساني محفقين:

یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ 70ء ہی کی دہائی میں .....یعنی جب پیرمندرجہ بالا رپورٹ پیش کی گئی .....ایرزی وبا پھوٹ پڑی جس نے تیسری دنیا کی اقوام کی بہت بڑی آبادی کے ساتھ ساتھ امریکا میں ہے انوی نژاد، لاطینی امریکا میں آبادی کوموت کے مندمیں دھکیل دیا۔ کہا ہے گیا کہ اس بیماری کے وائرس کی ابتداافریقتہ کے سبز بندروں سے ہوئی۔2 جون 1988ء کو لاس اینجلس ٹائمنرنے ایک آرٹنکل جھایا جس میں اس آئیڈیا کی تر دید کی ہے کہ انسانی وائزس میز بندروں سے سے بیں ۔اس سے سہ بات عمیاں ہوگئی کہ DNA .....ا پنی ششل پیدا کرنے والا مادہ جوجینی ماخلقی خصوصیات کے خاکے کا حامل ہوتا ہے۔۔۔۔ایڈز کے مادہ کی ساخت سبز بندروں کے مادے کی ساخت ہے قطعاً جدا گانہ تھی۔ بلکہ حقیقت میں بی ثابت کیا جاسکتا ہے کہ ایڈز وائزی قدرتی لحاظ ے کہیں بھی نہیں یائے جاسکتے ہیں اور نہ ہی ہے انسانی زندگی کے سٹم کے اندرزندہ رہ سکتے ہیں۔ اگر وائرس قدرتی لحاظ ہے نہیں پایا جاتا تو پھر سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ بیدوائرس اچا تک کہاں ہے آ گیاہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے دنیا کوا یک غیرصہیونی امریکی ماہر ڈاکٹر رابرٹ اسٹریکر کا

عالمی د چالی ریاست ،ابندا سے انتہا تک

شکر گزار ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے انہوں نے اس راز سے پردہ اُٹھایا۔ راتم وجال (1) میں عرض کر چکا ہے کہ وہ عیسائی حضرات جوصبیونیت کا شکار ہوکر شدت پہند بہودیوں کے ہم نوانہیں ہوئے اوران کے دل میں انسانیت کے لیے رحم اور ترس ہے۔ بید حضرت سے علیہ السلام کے نزول کے بعدان شاءاللہ مسلمان ہوکر مجاہدینِ اسلام کے ساتھ قافلہ حق میں شریک ہوجا کیں گے۔ ہم سب کوان کی ہدایت اور خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کرنی چاہیے۔

ڈاکٹر رابرٹ بی اسٹر کیرائیم ڈی، پی ایچ ڈی 1983ء میں لاس اینجلز میں میڈیسن میں پر کیش رابرٹ بی اسٹر کیرائیم ڈی، پی ایچ ڈی میں پی ایچ ڈی بھی رکھتے تھے۔ ان کے بھائی '' میڈاسٹر کیر'' اٹارنی تھے۔ وہ 1983ء میں کیلیفور نیا میں سیکورٹی ہیں بینک کے لیے صحت عامہ ہے متعلق تجاویز مرتب کررہ سے تھے۔ اس وقت دونوں بھائیوں نے نئے مرض '' ایڈز' سے متعلق تفصیلات معلوم کرنے کے لیے تھے۔ اس وقت دونوں بھائیوں نے نئے مرض '' ایڈز' سے متعلق تفصیلات معلوم کرنے کے لیے تھے۔ انہوں نے اپنی تحقیقات پر مشمل مقالہ کو'' اسٹر کیر صوف جرت انگیز بلکہ نا قابل یقین تھے۔ انہوں نے اپنی تحقیقات پر مشمل مقالہ کو'' اسٹر کیر میں میں میں ایسے نام دیا۔

میمورنڈم' کانام دیا۔

انہوں نے اپنے میمورنڈم میں ثابت کیا ہے کہ ایڈز کے وائر س انسان کے تخلیق کردہ ہیں۔

اس حوالے سے انہوں نے متعدد دستاویزی ثبوت پیش کیے ہیں۔ دوسری طرف امریکی حکومت نے بیہ موقف اختیار کیا تھا کہ ایک افریقی باشند ہے کوایک سنر بندر نے کاٹ لیاجس کے سبب ایڈز کا مرض پیدا ہوا، لیکن جیسے جیسے ڈاکٹر اسٹر مکر کی تحقیقات میں پیش دفت ہوتی گئی، بیہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ ایک مخصوص خرابی طبقے سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے دخصرف ایڈز کے وائرس تخلیق کی ۔ ایک مخصوص خرابی گیا۔ اس طرح اب انسانوں کے دجود کو خطرہ لاحق ہوگیا ہے کیونکہ ایڈز کے وائرس کے میارے انسانوں کے دجود کو خطرہ لاحق ہوگیا ہے کیونکہ ایڈز کے وائرس کے سہارے انسانوں میں کینسرکا مرض بھی پیدا کرتے ہیں۔ حقیق کے متعدی امراض کے وائرس کے سہارے انسانوں میں کینسرکا مرض بھی پیدا کرتے ہیں۔ حقیق کے متعدی امراض کے وائرس کے سہارے انسانوں میں کینسرکا مرض بھی پیدا کرتے ہیں۔ حقیق کے اس مرحلہ پر ڈاکٹر اسٹر میکرکو بیہ بات کھکنے گئی کہ امر بکی حکومت، ایڈز کے نام نہاد ماہر بن اور ذرائع

ابلاغ عوام کوغلط معلومات فراہم کرکے گمراہ کررہے ہیں۔ چنانچیڈا کٹراسٹریکرنے اپنے میمورنڈم میں حقائق کا ذکر کرتے ہوئے لکھا:

"1- ایڈزکامرض انسان کاتخلیق کردہ ہے۔

2- ایڈز ہم جنسیت کے سبب لاحق نہیں ہوتا۔

3- ایڈز کا مرض مچھروں کے ذریعے بھی پھیاتا ہے۔

4 كنڈوم استعال كر كے ایرز ہے محفوظ نہيں رہاجا سكتا۔

5- سي بھي ويكسين سے ايڈز كاعلاج ممكن نہيں۔

ڈاکٹر اسٹر میکر نے خطرناک دستاویزات پرمشتل اپنی ایک رپورٹ'' بائیوالرٹ افیک'' ( Bio Alert Attack ) کے نام سے مرتب کی اور امریکا کی ہر ریاست کے گورز، صدر، نائب

صدر،ایف آئی،ی آئی اے، ناسااور کا گلرلیں کے منتخب ارکان کو بھیجی،لیکن ڈاکٹر اسٹر یکر کواس وفت جیرت ہوئی جب حقائق پر بینی رپورٹ موصول ہونے پرصرف تین گورزوں نے جواب دیے،

اورحکومت کی طرف سے تو کوئی جواب ہی نہیں ملا۔ چٹانچہ 1985ء میں ڈاکٹر اسٹر میکرنے حکومت ہے کہا کہ ہروہ شخص جس میں ایڈز کے وائزی موجود ہوں، قبل از وقت انتہائی اذیت کے ساتھ

مرجائے گا کیکن حکومت نے اس کے جواب میں کہا:'' یہ بیہودگی ہے۔''

ڈاکٹر اسٹر بکرنے ایک اچھے سائنسدان کی طرح متعدد مقالے لکھ کر امریکا میں تمام ممتاز

میڈیکل جزنل کو بھیجے، لیکن انہوں نے اسے شاکع کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچے ڈاکٹر اسٹر بیرنے ا پنی تحقیقاتی رپورٹ بورپ میں شائع کرانے کی کوشش کی الیکن یہاں بھی انہیں ہے درواز ہ بند ملا۔

پھرانہوں نے امریکی ٹی وی پراپنی رپورٹ پیش کرنے کی کوشش کی ،کیکن یہاں بھی انہیں نا کا می ہوئی، تاہم ایک نیشنل ریڈ بونٹ ورک نے ایک متاز کمپیئر کی موجود گی میں ڈاکٹر اسٹر میکر کا انٹرویو کیا،لیکن بعدازاں اس نے بھی اسےنشر کرنے سے انکار کر دیا اور وجو ہات بھی ظاہر نہیں کیس۔

چنانچەاس صورتحال میں سامرقابل غور ہے كە دُاكٹر ہے كە دُاكٹر اسٹر مكر كى تحقیقاتى رپورٹ میں

رعا يِلْ قِيمت-/125 روييه

الیی کون می وحاکہ خیز ہات ہے جے امریکی ریڈ یو،ٹی وی اوراخبارات نے شاکع کرنے سے انکار کردیا۔

عکومت یا ذرائع ابلاغ عوام کوها کی سے آگاہ کرنے میں کیوں پس و پیش کررہے ہیں؟ ہم
سب سے جانتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے لیے جھوٹ کو پچ کردکھانا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک گداگر
کے لیے حق بات کو عام کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ بہر حال ڈاکٹر اسٹر یکرنے کہا کہ بہر صورت ہم
ایڈز کے متعلق حقائق بیان کررہے ہیں، لیکن حقیقت سے کہ ہزاروں مریضوں کے متعلق حقائق
سے آپ کو آگاہ بیں کیا جارہا۔

ڈاکٹر اسٹر کیرنے ہیں اور منظیا ہے کہ ماہرین سبز بندروں اور ہم جنسی کواس موذی امراض
ایڈرز کی بنیاد کیوں بتاتے ہیں؟ جب معلوم ہو چکا ہے کہ انسان نے ایڈرز کے وائرس تخلیق کیے تو وہ
کیوں ہم جنسی اور منشیات کواس کی بنیا وقر را دیتے اور اس کا پرویٹیٹنڈہ کرتے ہیں؟ اگر افریقا ہیں
ہیمرض مختلف جنسی امراض کے ذریعے پھیلا اور اگر حقیقت میں سبز بندر ہی اس موذی مرض کا منبع
ہے تو پھرافریقا، ہیٹی، برازیل، امریکا اور جنوبی جایان میں سے مرض ایک ہی وقت میں کیوں پھیلا؟
اس لیے کہ ایڈرز کے وائرس یہودی سائنس دانوں نے تجربہ گا ہوں میں تیار کیے اور سے خود بخو دوجود
میں نہیں آئے۔ چنا نچے ڈاکٹر اسٹر کیرنے اس موقف کوان الفاظ میں بیان کیا ہے:

''اگرابیا آ دی جس کے نہ ہاتھ ہوں اور نہ پیر، اور وہ ایک تقریب میں اچھالباس پہن کر آئے تواس کا پیمطلب ہوگا اس کوسی نے کپڑے پہنائے ہیں۔''

آئے اواس کا میں مطلب ہو گائی ہے پہڑے پہنا ہے ہیں۔

ڈاکٹر تھیوڈ وراسٹر بکر کی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ '' نیشنل کینسرانسٹیٹیوٹ' اور'' عالمی ادارہ صحت' نے مشتر کہ طور پر فورٹ ڈیٹرک (اب NCI) کی تجربہ گاہوں میں ایڈز کے وائز س تخلیق کیے ، انہوں نے دومہلک وائر سز'' ہو ئین لیکومیا وائز س' (Bovine Leukemia Virus) کی میں اور'' شیپ وسنا وائز س' (پوکس کی افتوں میں اور'' شیپ وسنا وائز س' (Sheep Visna Virus) کو ملایا اور انہیں انسانوں کی بافتوں میں یہ انجکشن کے ذریعہ داخل کیا، جس کے نتیجہ میں ایڈز کے وائز س پیدا ہوئے اور جن انسانوں میں یہ انجکشن کے ذریعہ داخل کیا، جس کے نتیجہ میں ایڈز کے وائز س پیدا ہوئے اور جن انسانوں میں یہ

وائرس تخلیق کیے گئے وہ صد فیصد مہلک ثابت ہوئے۔ رفتہ رفتہ دوسروں کو تباہ کرنے کی کوشش خود امریکیوں کے گلے کا پھندابن گئی اور لاکھوں امریکی اس کی ہلاکت کا باعث ثابت ہوئی۔

ڈاکٹراسٹریکر کی پیچھیق سامنے آنے کے بعد 4 جولائی 1984ء کوانڈیا میں وہلی کے نیوز پیپر

The Patriot میں ایک آرٹیل چھپا جس میں ایڈز کے متعلق پہلی ہار پیقصیل بیان کی گئی کہ ایڈز حیاتیاتی جنگ کا ایک متوازی و ربعہ بنتا جار ہا ہے۔ اخبار نے ڈاکٹر اسٹریکر کوایک گمنام امریکن ماہر طاہر کرکے نقل کیا کہ ایڈز کا وائرس امریکی آرمی کے ماتحت چلنے والی ایک حیاتیاتی لیبارٹری میں جوفر یڈرک کے قریب قورٹ ڈٹرک میں ہے، میں تیار کیا گیا۔ پھر 130 کتوبر 1985ء کو سوویت یونین کے روز نامہ "Glitterg" میں ایک کالم نگار "Liternia Gazetta" نے وہی الزام دہرایا جوانڈین نیوز پیپر کی جانب سے لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے یوایک بین الاقوامی بحث کی شکل اختیار کر گیا۔ تا ہم ''براوری'' کے تخت چلنے والے میڈیا نے پیسب کھی کیونسٹوں کی بلیغانہ بھڑک قرار دے کر دوکر دیا۔

26 اکتوبر 1986 ء کوسنڈے ایکسپریس وہ پہلامغربی اخبارتھا جس نے اس موضوع پر "فرنٹ بیج اسٹوری" کا آغاز کیا جس کاعنوان "AIDS made in lab shocks" تھا جس نے انڈیا اور سوویت یو نین کے انکشافات کی تصدیق کی۔ اس آرٹیکل میں دونامور ماہر بن و اکٹر جان بیل اور پروفیسر جبکب سیگال جو برلن یو نیورٹی کے شعبہ حیاتیات کے ریٹائرڈ ڈائر بکٹر ہیں ، ان دونوں کے حوالے سے بیر حتی رائے نقل کی گئی کہ ایڈر وائرس انسانی بنائے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے حوالے سے بیر حتی رائے نقل کی گئی کہ ایڈر وائرس انسانی بنائے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے اس بیان نے گویا اس موضوع پر بحث کوختم کر دیا اور بیہ بات حتی طور پر سمامنے آگئی کہ ایڈز کی شکل میں بیسماندہ انسانی بیت کو موت کا تحقہ دینے والے سنگ دل یہودی سائنس دان عام انسانوں کے لیے رتی مجرترس کے جذبات دل میں نہیں رکھتے۔

یہاں تک اتنی بات تو طے ہوگئ کہ طبی ناریخ میں خطر نا کر تین سمجھا جانے والا 'ایڈرز وائزس'' انسانوں نے خود بنایا ہے۔ بیخطرنا ک چیز کیوں بنائی گئی ہے اور پھیلائی کیسے جاتی ہے؟ اس کی طرف آتے ہیں۔ایڈز کا ہنگامہ ویکسین پروگرام کے ساتھ دنیا بھر میں جوڑا جاتا رہا ہے۔معروف طرف آتے ہیں۔ایڈز کا ہنگامہ ویکسین پروگرام کے ساتھ دنیا بھر میں جوڑا جاتا رہا ہے۔معروف اعز بینی "London Times" نے ایک فرنٹ اسٹوری آرٹیکل شائع کیا جس کاعنوان تھا: Small packs vaccine Triggered AIDS" نیآرٹیکل چیک ویکسین پروگرام اور ایڈز کے ہنگاہے اور پھوٹ پڑنے والی وہاؤں کے درمیان تعلق ثابت کرتا ہے۔ان علاقوں میں جن میں ورلڈ ہیلتھ آرگنا کر بیشن اس ویکسین پروگرام کو منظم انداز میں چلارہی تھی ایڈز کا پھیلاؤ واضح طور پرسامنے آر اپنا تھا۔ایک اندازے کے مطابق "عالی تنظیم صحت" نیہ پروگرام 50 ہے 70 ملین لوگوں کے درمیان وسطی افریقہ کے مختلف مما لک میں چلارہی تھی۔ یا درہے کہ "ورلڈ ہیلتھ میں ناز بیشن "اقوام متی وکا ذیلی ادارہ ہے جو کرہ ارض کے باشندوں کی صحت کے "محفظ" اور مرکباتری "کے لیے بنایا گیا ہے۔ یعنی وہی وجل وفریب جو دجالی قو توں کا خاصہ ہے بہاں بھی اپنا

آپ دکھا تا اور منوا تا نظر آرہاہے۔ ویکسین پروگرام کی آڑ میں:

ماہرین کے مطابق متعدد شہادتیں تا بت کرتی ہیں کہ ایڈز ایک جینیاتی وائرس ہے جو ویکسین پروگرام کے ذریعے تیسری و نیا کے ممالک ہیں چھیلا یا جارہا ہے۔ بیہ جراثیمی جنگ کمز وراور معصوم لوگوں کے خلاف ہے جس کا مقصد زبینی وسطی خلقت کو کھمل طور پر نیاہ کرنا ہے۔ ایڈز اس کے علاوہ پر نیبیں کہ بید وجالی ''برادری'' کے گرینڈ ماسٹرز کا اپنی آبادی کی کمی اور'' فیر برادری'' کی کشرت کے باوجود و نیا پر تسلط حاصل کرنے کا آخری صل ہے۔ اس کا مقصد سے ہے کہ'' جیوش اکا نومک یا لیسی'' کو دنیا پر مسلط کیا جائے جس کی وجہ ہے کرہ ارض کی کھمل سلطنت فری سیسن کے ہاتھ میں ہوگی۔ و جالیات کے نامور ماہر اسرار عالم کی شہادت ملاحظ فرما ہے۔ وہ اس رازے بردہ اُٹھائے

ہوئے کہتے ہیں: ''اسی ذیلی میں ابلیس اور یہودیت کا ایک اور ذہن کا رفر ماہے اور وہ ہے اہلِ ایمان کے تعلق ے۔ چٹانچیرا بیامحسوں ہوتا ہے کہ وہ بیر چاہتے ہیں اگر انہیں بھی ملائکہ کی طرح Genome اور حینیٹک کوڈ معلوم ہوجائے تو وہ بھی اپنے دشمنوں اور بالخصوص اہلِ ایمان اور اہل اللہ کو اسی طرح '' بندر''،'' کتا'' اور'' خزیر' میں بدل ڈالیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہود یوں کو بدل ڈالا ہے۔ '' جین تھیرانی'' (Gene Theraphy) کے تحت بنیادی طور پر اسی مشن کو پورا کیا جار ہا ہے۔ بہت کم لوگوں کواس کاعلم ہے کہ ہیا ٹائٹس بی (Hepatitis B) نامی خودسا خنۃ اقد امی بیاری کے علاج کے لیے جو میکد دیا جاتا ہے اسے کیرون کاری کمبی ویکس ایکے بی Chiron's) (Recombivax HB کہاجاتا ہے جو دراصل ایک جینیٹک انجینئر ڈویکسین ہے۔ بیپاٹائٹس بی کی حقیقت صرف اس بات سے معلوم ہوجائے گی کہ WHO کے مطابق یہ بیاری اسرائیل کو چھوڑ کر ہرجگہ پائی جاتی ہے۔ونیامیں اب تک 50 کروڑ لوگوں کواس کا ٹیکہ دیا گیا۔اسرائیل میں نہ یہ بیماری پائی جاتی ہے اور نہ ٹیکہ دیا گیا۔اس کی مہمیں ساری دنیا میں چلائی جارہی ہیں۔آنے والا وفت بتائے گا کہ بیعلاج ہے نہ علاج کا تجربہ۔ بیرتو اس مشن کے ہزاروں تجربوں میں ہے ا یک تجربہ ہے جس کے تحت اپنے دشمنوں کی نسل کو نسلاً بعدنسل بندر، کتا اور خزیر بنانے کی بات سو چی جار ہی ہے۔" (معرکہ وجالِ اکبر،ص:81)

كهاني آكے يوسى ہے:

ہوں ہے۔ سے ہوں اور ہوت ضرورت بے ایڈز کے علاوہ بھی کچھ وائرس بنائے جاچکے ہیں، لیب میں محفوظ ہیں اور ہوقت ضرورت بے دھڑک استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ بن کر آپ کو انتہائی صدمہ ہوگا کہ ہمارا ملک پاکستان ان جراشی بیمار یوں کے بھیلاؤ کا مرکزی ہدف ہے۔ بچھے بھی شدید صدمہ ہوا تھا اور یہ صدمہ اس وقت شدید ترین ہوگیا جب مجھے ان افواہوں کی تصدیق ایک مضمون کی شکل میں موصول ہوئی۔ اس مضمون میں ایک صاحب قلم نے جواپنانا م پردہ اخفا میں رکھنا چا ہے تھے، میں شنہ اونا می نوجوان کی تجی کہانی کے ذریعے اس طرف توجہ ولائی تھی کہ ہمارے ملک میں ایک ظالمانہ شیطانی مہم منظم طریقے سے جل بھی رہی ہے۔ میں آپ کواس صدے میں اپنے ساتھ شریک کرتا ہوں جو مجھے بیہ کہانی طریقے سے جل رہی ہو۔ میں آپ کواس صدے میں اپنے ساتھ شریک کرتا ہوں جو مجھے بیہ کہانی

س کر ہوا، تا کہ ہم سب ل کراس شیطانی مہم کا کوئی تو ڈسوچ سکیس۔ملاحظہ فرما نکیں پہلے ایک کالم پھراس کالم سے پھوٹ پڑنے والے تبحس اور سراغ رسانی کی رُوداد جو دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہے۔(جاری ہے)

## دجال کے ساتے

### ایک بگڑیے نوجوان کی آپ بیتی

د جال کے ہر کاروں اور دشمنان انسانیت کے کالے کر توت، میں میں میں کا سات کے است

اسرائیل سے قادیان تک پھیلی ہوئی اہلیسی تحریک

(ووسرى قبط)

پاکتان کے خلاف حیاتیاتی جنگ:

" یہ جولائی 2007ء کی بات ہے۔ لا ہور کا ایک خوبرونو جوان شنراد ملک کے ایک مشہور ومعروف قومی اخبار کا مطالعہ کررہا تھا۔ اخبار کے ورق الٹتے ہوئے اچا تک اس کی نظر کلاسیفا تیڈ

اشتہارات پر پڑی۔ پھران میں ہے ایک اشتہار پراس کی نگاہیں گڑ کر رہ گئیں:'' دوستیاں سیجے .....کامیاب بنیے''اشتہار میں بتایا گیا تھا کہ ہرنو جوان دیے گئے رابط نمبروں پر کال کر کے

جيد المسام عيب به مهر من بها عياها حد جرو بوان ديے سے رابط بعروں پر ال مرح نے دوست تلاش كرسكتا ہے۔جولا كے بھى ہوسكتے ہيں اورلا كياں بھى .... يہ نئے تعلقات اس كى

زندگی میں نئی جان ڈال دیں گے۔

شنرادان دنوں ویسے بھی فارغ تھا۔اس کی زندگی بے مزہ گزررہی تھی۔ایسےاشتہارات اس نے پہلے بھی دیکھے تھے مگراب اس نے پہلی بارانہیں آ زمانے کاارادہ کیا۔اس نے اشتہار میں دیے گئے نمبروں ہررابطہ کیا۔اس را بطے کے نتیج میں اسے کٹی لڑکوں اورلڑ کیوں کا تعارف کرایا گیا۔ان

کے فون نمبرز دیے گئے۔ شبراد نے ان میں سے ایک لڑک''روتی'' کودوئ کے لیے منتخب کیا اور اس کے نمبر پر کال کی ۔ دونوں میں ہیلو ہائے ہوئی۔ پھر یا قاعدہ ملاقات کے لیے جگہ کا تغین ہوا۔ لڑکی

نے خود بتایا کہ دہ لا ہور کے فلاں جوں سینٹر میں مل سکتی ہے۔

عالمی د جالی ریاست ،ابتداسے انتہا تک

شنراد وہاں پہنچ گیا۔ اس طرح روی سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات نے اسے
ایک نئی دنیا کی سیر کرائی۔ عیش وعیاشی کی دنیا، رنگ رلیوں کی دنیا، جہاں شرم وحیانا می کوئی شخہیں
ہوتی۔ روی اس دنیا میں دافلے کا دروازہ تھی۔ آگے لڑکیوں کی ایک کمی قطارتھی۔ شنجراد کی دوستیاں
ہوشتی چلی گئیں۔ اے ہوش تب آیا جب اے جسم میں شدید تو ٹر پھوڑ کا احساس ہوا۔ اس نے
واکٹروں سے معاید کروایا تو پتا چلا کہ وہ ایٹرز کا مریض بن چکا ہے۔ شنجراد کے پاس اتنی رقم نہیں تھی
کہ وہ اپناعلاج کراتا۔ تب انہیں گروہ کے سرکردہ افراد نے علاج کی پیش ش کی گرشرط میتھی کہ وہ
ان کے گروہ کے لیے کام کرے۔ شنجراد کوموت سامنے نظر آرئی تھی۔ وہ ہرخطرنا ک سے خطرناک
اورنا جائز سے نا جائز کام کے لیے تیار ہوگیا۔ و سے بھی حلال وحرام کا فرق تو وہ کب کا بھول چکا

گروہ کے منتظمین خودسات پردول میں تھے۔وہ شنرادکواپنی لڑ کیوں کے ذریعے مختلف کام بتاتے تھے۔ پیکام عجیب وغریب تھے۔شنرا دا یک پڑھا لکھا اور ذہین نوجوان تھا۔ جلد ہی وہ گروہ کے کاموں کو خاصی حد تک سمجھ گیا۔ گروہ کے منصوبے آ ہتہ آ ہتداس پرعیاں ہونے لگے۔ میر منصوبے بے حدخوفناک تھے۔ بیگروہ ملک میں ایڈز کا دائری پھیلار ہا تھا۔ مہیا ٹائٹس کی بیاری کوفروغ دے رہاتھا۔ ہزاروں افراداس کا نشانہ بن چکے تھے۔ آزاد خیال ٹوجوان ،ہمپتالوں کے مریض اور جیلوں کے قیدی اس کا خاص ہدف تھے۔ آزاد خیال نو جوانوں کو دوی کے اشتہارات کے ذریعے پھنسایا جاتا تھا۔ بیراشتہارات میڈیا میں مختلف عنوانات سے آرہے تھے۔ان کے ذر بیے نو جوانوں کا تعلق جن لڑ کیوں ہے ہوتا تھاوہ ایڈرزاور دوسری مہلک بیار بوں میں مبتلا تھیں۔ ان سرایا بیارعورتوں کومختلف این جی اوز ہے اکٹھا کیا گیا تھا۔ان عورتوں کی بیاری اس در ہے گی تھی کہان کے ساتھ اختلاط ہے بھی انسان ایڈز میں مبتلا ہوسکتا تھا،مگر گروہ کے لوگ اس پراکتفانہیں کرتے تھے۔ان کا انتظام اتنا پختہ تھا کہ لڑکی ہے پہلی ملاقات کے وقت نوجوان جومشروب (جوں، کولڈڈ رنک یا شراب) بیٹاتھا، اس میں پہلے سے خطرناک جراثیم ملادیے جاتے تھے۔ ایڈز

107

عالمی دجالی ریاست ، ابتدا سے انتہا تک کی کئی مریضا ئیں معقول علاج ، بہتر معاوضے اور عیش وعشرت کی چندگھڑیوں کے عوض اس گروہ کے لیے بیکام کرتی تھیں، جبکہ بہت می عورتیں جوز مانے سے انتقام لینا چاہتی تھیں، رضا کارانہ طور پرسرگرم تھیں۔ان میں سے کئی ایک کا تعلق بھارت سے تھا۔ بہت ہی عورتیں مجبور ہوکر پیکام کررہی تھیں کیونکہان کے بیچاس گروہ کے قبضے میں تھے۔ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہا گروہ احکام کی تعمیل کرتی رہیں۔ایڈز پھیلاتی رہیں تو ان کے بچوں کواعلیٰ تعلیم دلوا کران کا مستقبل شاندار بنادیا

ان بِفَكْرِے نُو جوانوں كے علاوہ ہيتالوں، پاگل خانوں اور جيل خانوں كے مريض ان كا دوسرا ہدف تھے۔ بیگروہ پاکتان کے طول وعرض میں ایسی لاکھوں سرنجیس پھیلار ہاتھا جوایڈزیا ہیاٹائنٹس سی کے مریضوں کے خون ہے آلودہ ہوتی تھیں۔ کئی بڑے ہیتالوں میں اس گروہ کے ا یجنٹ موجود تھے۔ وہاں آنے والی سرنجول میں بدایڈز اور بہیاٹائٹس زدہ سرنجیں ایک مخصوص تناسب سے ملی ہوتی تھیں۔اتنی سرنجوں کوآلودہ کرنے کے لیے گروہ نے پاگل خانوں میں سرگرم ا پنے ایجنٹوں کے ذریعے پاگل افراد کو اپنا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ ان کو ایڈز یا ہیا ٹائٹس سی میں مبتلا كرنے كے بعدان كاخون بڑى مقدار ميں نكالتے رہنے كاسلسلہ جارى رہتا تھا۔

گروہ کا تیسراہدف جیل کے قیدی تھے۔ان میں ہے کم مدت کی سزایانے والے حدور ہے منفی اور لا دینی ذہنیت رکھنے والے قیدیوں کو خاص تجزیے کے بعد منتخب کرکے علاج کے بہائے ایڈز دہ کر دیا جا تا تھا۔ جب بی قیدی رہا ہوئے تو بیاری کے باعث ان کا کوئی مستقبل نہ ہوتا تھا۔ بیہ گروہ ان سے رابطہ کر کے انہیں اپنا رضا کار بنالیتا تھا۔ بی قیدی ویسے ہی تخریبی ذہن کے ہوتے تھے۔اپنی محرومیوں کا دنیا سے بدلہ لینے کے لیے وہ ایڈز پھیلانے پر آمادہ ہوجاتے تھے۔انہیں کا نوں کان بیمعلوم نہ ہوتا تھا کہ انہیں ایڈز میں مبتلا کرنے والے'' مہریان'' یہی ہیں۔ گروہ کا ایک خاص کام دوسرےلوگوں کی اسنادکواپنے کارکنوں کے لیے استعمال کرنا تھا۔

اس مقصد کے لیےا خبارات میں تبدیلی نام اور ولدیت کےاشتہارات شائع کر دیے جاتے۔گروہ

عالمی د جالی ریاست، ابتدا سے انتہا تک

کے کسی کارکن کوکسی ملازمت کے لیے جومطلوبہ سند در کا رہوتی ،اس کا انتظام اس طرح ہوتا تھا کہ سلے کمپیوٹر براینے کارکن کی ولدیت ہے ملتے جلتے نام والی ولدیت سرچ کی جاتی۔مثلاً: ظفر ولد جمیل کوکہیں بھرتی کرانا ہوتا تو نبیٹ ہے جمیل نام کی ولدیت رکھنے والے افراد کی فہرست حاصل

کر لی جاتی۔ پھر ظفر کا تبدیلی نام کا اشتہار شاکع کرا کے تبدیل کردیا جاتا۔ اس طریقے سے گروہ کے ان گنت افراد کوڈیلی کیٹ استاد دلوا کر پولیس، خفیہ ایجنسیوں اور فوج میں بھرتی کیا جار ہا تھا۔

جيل خانوں ،ہسپتالوں اور پاگل خانوں میں بھی ان کی خاصی تعداد پہنچادی گئی تھی۔ گروہ کی آمدن کے کئی ذرائع تھے۔شنز او کوا تنامعلوم ہو۔ کا کہ بڑی گرانٹ اسے باہرے ملتی

ہے۔ دیگر ذرائع خفیہ تھے۔ البتذابک ذریعہ آ مدن بہت واضح تھا۔ وہ ایڈز اور دوسرے مہلک امراض کی اوویه کی تنجارت کا۔ایک طرف تو خود بیگروہ ان امراض کو پھیلا رہا تھا اور دوسری طرف

ان کی ادویات منه ما کگے واموں فروخت کر کے بے تحاشا دولت کمار ہاتھا۔ ا یک مدت تک شنجراد بھی اپنادین وایمان بھول کراس گروہ کے لیے کام کر تارہا۔ یہاں تک کہ

وہ ان کے قابل اعتماد کارکنوں میں شامل ہو گیا۔ تنب ایک دن گروہ کے سرکر دہ افراد نے اسے طلب کیا اور حیرت انگیز حد تک پرشش مراعات کی پیش کش کی مگرساتھ ہی ایک غیرمتوقع مطالبہ بھی

''تم قادیانی بن جاؤ۔مرزاغلام احمد قادیانی کوآخری نبی مان لو۔''شنمراد ہکا بکارہ گیا۔ آج اے معلوم ہوا کہ بیگروہ قادیانی ہے۔ اس نے سوچنے کی مہلت طلب کی اور اس کے بعد مزید

کھوج میں لگ گیا۔اس جنتجو میں گروہ کی ایک پرانی کارکن''روبینہ' نے اس کی مدد کی۔روبینہ نے جو انکشافات کیے وہ شخراد کے لیے کسی ایٹمی دھاکے ہے کم نہیں تھے۔اس نے بتایا: " بلاشبہ ہیہ قادیانی گروہ ہے مگرا کیلانہیں۔ بیایک بیرونی خفیدا پجنسی کی سرپرستی میں کام کررہا ہے۔ بیرکام ایک

وسی جنگ کے تناظر میں ہور ہا ہے۔اہے ہم حیاتیاتی جنگ (Biological war) کہ سکتے

قارئین!شنرادی یہ تچی کہانی چندروز قبل ہی سامنے آئی ہے۔اے پڑھ کرمیں لرز گیا ہول۔ میں اس پر یفتین نہ کرنا شاید آ ہے بھی اسے سے ماننے میں متذبذب ہوں۔ کیونکہ پیربات حلق ہے أنزنا واقعی مشکل ہے کہ آیا کوئی گروہ بلاتفراتی لاکھوں کروڑوں یا کنتا نیوں کواس طرح خفیہ انداز میں قبل کرنا کیوں جاہے گا؟ امریکا کی جنگ تو مجاہدین سے ہے۔قادیا نیوں کی لڑائی تو علماء اور ختم نبوت والول سے ہے۔ انہیں عوام کے اس فتل عام سے کیا حاصل ہوگا؟ شنراد کی کہانی میں اس کا جواب نہیں ملتاء مگر اس کا جواب خود بور بی میڈیا پر آنے والی ربورٹوں سے مل سکتا ہے۔ ان ر پورٹوں کے مطابق اس وقت بورپ اور امریکا میں انسانی آبادی تیزی سے تمثینے کا خطرہ واضح طور پرمحسوں ہور ہاہے۔وہاں کے ''فری سیس''معاشرے میں اب کوئی عورت ماں بننا حا ہتی ہے نہ کوئی مرد باپ۔ تقریباً ہر فرد کا بیزہ ہن بن چکا ہے جب جنسی تسکین کے لیے آزادراہے موجود جیں تو شادی کا بندھن اور بچوں کا جھنجھٹ سر کیوں لیا جائے؟ اس بظاہر پُر فریب خیال کے پیجھیے اجتماعی خودکشی کا طوفان چلا آر م ہے۔جس توم کے اکثر لوگ بیجے بیدا نہ کرنا حاجے ہوں وہاں شرح پیدائش کیوں کم نہ ہوگی؟ چنانچہ وہاں اب آبادی تیزی سے سمٹنے لگی ہے۔ سابق امریکی صدارتی اُمیدوار پیٹرک جے بچاچن نے واضح طور پر لکھا ہے:" 2050ء تک بورپ سے دی كروڑ افرادصرف اس ليے كم ہوجا كيں كے كەمتبادل نئ نسل پيدانہيں ہوگى "اس نے لكھا ہے: "2050ء تک جرشنی کی آبادی8 کروڑ ہے گئٹ کر 5 کروڑ 90لا کھرہ جائے گی۔اٹلی کی آبادی 5 كروڑے كم ہوكر صرف 4 كروڑرہ جائے گى۔ البين كى آبادى ميں 25 فيصد كى ہوجائے گى۔" یہ وہ صورت حال ہے جس ہے گھبرا کرمغرلی و نیا کی حکومتیں عوام کوافزائش نسل کی ترغیبات دینے پر مجبور ہوگئی ہیں مگر کتے بلیوں کی طرح آزادانہ جنسی ملاپ کے عادی گورے اب سی بھی تیت ہریہ آزادی کھوٹائبیں جا ہتے۔ کوئی بڑے سے بڑاانعام انہیں بچے یا لنے کی ذمہ داری قبول كرنے كے ليے بنجيدہ نہيں بناسكتا۔ يہ بات درجه يقين كو پہنچ گئی ہے كه اس صورت حال كا تدارك نہ ہونے کے باعث 60،50 سال بعدد نیامیں عیسائی اقلیت میں رہ جا کمیں گے اور کر ہ ارض پر 60

عالمی د جالی ریاست ، ابتدا سے انتہا تک ے 65 فیصد آبادی مسلمانوں کی ہوگی جواپی نسل مسلسل بڑھارہے ہیں۔خود بور پی مما لک میں کئی بڑے بڑے شہروں میں مسلم آبادی 50 فیصد کے لگ بھگ آجائے گی۔اس صورت حال میں مغربی طاقتوں نے اپنے ہاں افزائش نسل سے زیادہ توجہ سلم دنیا کی نسل کشی پر دینا شروع کر دی ہے۔ پاکستان کواس مقصد کے لیے پہلا ہدف اس لیے بنایا گیا ہے کہ بیسلم دنیا میں آباوی کے لحاظ ہے تین بڑے ملکوں میں ہے ایک ہے۔ پھریباں کی آبادی اپنی اسلام پیندی،علماءو مدارس کی کثرت اور جہادی پس منظر کی وجہ سے پہلے ہی مغرب کا خاص ہدف ہے۔اس کے علاوہ یہال مغرب کے مددگار قادیا نیوں کا مضبوط نیٹ ورک ہے۔ چٹانچہ یہودی لالی اس مقصد کے لیے متحرک ہوگئی ہے۔اس کے لیے پاکستان کے قادیانی اس کے شریک کاربن گئے ہیں۔شہزاد جیسے ہزاروں لڑ کے اور روحی جیسی ہزاروں لڑ کیاں ان کے چنگل میں ہیں۔اپنے ایڈز زوہ جسموں کے ساتھ وہ طوعاً وکر ہاان کے لیے کام کررہے ہیں۔

شنہراد کے بیان کےمطابق قادیانی گروہ ایک بیرونی خفیہ انجینسی کے اس تعاون کو پاکستان کے سیکیو رٹی اہداف کے خلاف بھی استعمال کرر ہا ہے۔جراثیم زوہ لڑ کیوں کا قبیٹ ورک مکٹری فورسز اور دوسرے خفیہ اداروں کے محتِ وطن افراد تک پھیلانے کی کوششیں پوری سرگری ہے جاری ہیں جن کا ٹوٹس لینا ضروری ہے۔

مجھے بیحساس ترین معلومات ویتے ہوئے شنراد نے واضح طور پرآگاہ کیا کہا ہے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔قادیا نیوں نے اے مرزا پرایمان لانے کی پیشکش کر کے اس کی سوئی ہوئی ا بیانی غیرت کو چینجھوڑ دیا تھا۔ شنمراد نے ان کی پیش کش ان کے منہ پر دے ماری اور اس گروہ کی جِرُوں کو کھود کران کا کیا چشاصحافی برادری تک پہنچادیا۔ شنرادا پنا کام کر چکا،اباس کا جو بھی انجام ہووہ بھکتنے کے لیے تیار ہے۔ میں اپنا فرض بچھتے ہوئے پیرتفائق آپ تک پہنچار ہا ہوں۔

ہم چیف جسٹس، چیف آف آرمی اشاف اور آئی ایس آئی کےسربراہ سے بطور خاص گزارش کرتے ہیں کہاں بارے میں تحقیقات کرنے پاکتانیوں کی نسل کثی کے اس خوفٹا کے منصوبے کو نا کام بنا کمیں۔ ورنہ مستقبل میں جہاں آبادی سے محروم یورپ وامریکا خودکشی کریں گے وہاں پاکستان بھی لتی ودق صحرا بن کراپنی پہچان سے محروم بهوجائے گا۔اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے پہلے جمیں سنجلنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ قار ئین سے گزارش ہے کہ اخبارات اور چینلوں پر آنے والے دوئتی کے اشتہارات پر نظر رکھیں اور ان کے خطرات سے اپنے متعلقہ احباب کو خبر دار کریں۔''

### 

شنراد کی میے کہانی مجھے ملک کے ایک معروف لکھاری اور مصنف نے لکھ کر بھیجی کہ آپ کے موضوع ہے تعلق رکھتی ہے،اسے شائع کردیجیے۔ میں نے ان سے اصرار کیا کہ میں کہانی کے اصل کر دار اور راوی سے ملنا چاہتا ہوں۔انہوں نے تلاش کے بعد بتایا کہ وہ را بطے میں نہیں ہے۔ تجیس بدل کرمفروروں جیسی زندگی گز ارر ہاہے۔اس پر میس نے مطالبہ کیا کہاس کا اصل خط بھیجا جائے۔انہوں نے اصل خط روانہ کر دیا۔ میں نے بنظر غائر کئی مرتبہاں کا مطالعہ کیا اور قیافہ شنای کے جو گر آتے تھے انہیں بروئے کار لاتے ہوئے قل واصل میں فرق اور داستان وزیب داستان میں امتیاز کی بھر پورکوشش کی ۔ سچ کا پلڑا بھاری محسوس ہوتا تھا....لیکن مبینہ حقائق و واقعات اشنے تهلكه خيز تفاور بهت سے ایسے چمروں سے پروہ أشقا كەزلزلد آجاتا۔ زلز لے كے يہ جھكے استے لطف آ وراور حوصله آ زما ہوتے کہ ان کا دیا ہوا جھولا جھولنے کی پہلے سے تیاری ضروری قرار پاتی تھی۔ لہٰذا بندہ نے بیخط لا ہور بھیج دیا۔ وہاں کے پچھاللہ والوں نے جب خط میں نشان ز دہ جگہوں کا گشت کیا تو انہیں بھی حقیقت کا شبہ مگمان کے اندیشے پر غالب محسوں ہوا۔ اس پر میں نے بیہ فیصلہ کیا كەخودموقع داردات پر جانا جا ہے ادر جائے وقوعہ پر پہنچ كرشواہدوقر ائن اكٹھے كرنے جا مہيں تا كہ سندر ہیں اور بوفت ضرورت کام آئیں۔ کہانی کی سچائی کو زمینی حقائق کی کسوٹی پر پر کھنے کاعمل بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔۔۔لیکن اسلام اور پاکتان کے خلاف مصروف کار ان بھڑ وں کا ڈنگ اس کے بغیر نکالنا بھی ممکن نہ تھا لہٰذا بندہ نے اللّٰد کا نام لیا، رخت سفر باند ھااور لا ہور جا پہنچا۔ شہر زندہ دلانِ لا ہور میں کیا کچھ بدتمیزیاں ہور ہی تھیں اورکیسی کچھ بدتہذی کا طوفان برپا کیا گیا تھا، یہ داستان المناک بھی ہے اور توجہ طلب بھی۔ اگرایمان کی رش انسان میں باقی ہواور غیرت کی چنگاری بالکل بچھ نہ گئی ہوتو یہ پڑھنے سننے والے کواس داستان کے مکروہ کرداروں کے فلاف اپنے جھے کا کام کرنا چا ہے۔ یہ ہمارے ایمان وغیرت کا نقاضا بھی ہے اور ہمارے شحفظ و بقا کا مسئلہ بھی۔ موقع واراوات پر کیا کچھ دیکھا؟ بیآ پ کو پوری طرح ہجھ نہ آ کے گاجب تک آ ب اس کا مسئلہ بھی۔ موقع واراوات پر کیا کچھ دیکھا؟ بیآ پ کو پوری طرح ہجھ نہ آ کے گاجب تک آ ب اس گمنام نوجوان کا خط نہ پڑھ لیس لہٰ ذا پہلے یہ خط ملاحظ فرمایے پھر چند مصد قد مشاہداتی اطلاعات، گمنام نوجوان کا خط نہ پڑھ لیس لہٰ ذا پہلے یہ خط ملاحظ فرمایے پھر چند مصد قد مشاہداتی اطلاعات، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وطن عزیر پر ''د وجال کے سائے'' پھیلتے چلے جارہے ہیں۔ تاریکی کے یہ سائے اہل وطن کا امتحان ہیں اور ان کے خاتے کے لیے خیر کی دعوت واشاعت کے ذریعے نور فن

(جارى ي

## وجال کے بےدام غلام

فری میسنری اور قادیانیوں کی ملی بھگت کی روداد ایک بھٹکے موئے نوجوان کی عبرت آموز آپ بیتی (تیریقط)

''میری دو تی ایک قادیانی ہے۔ یہ بغیرعلم کے دوئی تھی لیمی اسے قبل مجھے علم نہیں تھا کہ دو قادیانی ہے۔ یہ دودی ایک روز نامہ میں شائع ہونے والے دوئی کے ایک اشتہار کے ذریعے ہے جو ذریعے شروع ہوئی۔ گزشتہ دوسال کی دوئی میں اس کی جماعت اور خود اُس کے ذریعے ہے جو حقائق میرے سامنے آئے ہیں وہ ہوش گم کردینے والے ہیں۔ اس روز نامے کا پورا کلاسیفائیڈ سیکٹن قادیانی جماعت استعال کررہی ہے۔ اس سیکٹن میں لڑکیوں سے دوئی کے اشتہارات سیکٹن قادیانی جماعت استعال کررہی ہے۔ اس سیکٹن میں لڑکیوں سے دوئی کے اشتہارات مختلف عنوانات کے تحت شائع ہوئے ہیں۔ (روز نامہ'' خبریں' میں 2005ء ہے لے کراب تک کے شارے دیکھیں)

لڑکیوں سے دوئی کے بیتمام اشتہارات قادیانی جماعت اور ''عالمی فری میسنری'' کے مقاصد کی پیمیل کے لیے کام کرنے والی مشتر کہ لائی کی جانب سے ہوتے ہیں جو اپنی طاقت بر حمانے کے لیے شب وروز کوشال ہے۔ ان اشتہارات کے جواب ہیں جو خوا تین ملتی ہیں وہ مختلف بیار یوں کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی آ زاد خیال خوا تین بڑی آ سانی ہے آپ کی خواہشات پوری کرنے پر تیار ہوجاتی ہیں، کیونکہ ان کی بہت بڑی اکثر بت ایڈز کے عارضے میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ بوس و کنار کرنے والا بھی مبتلا ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ بوس و کنار کرنے والا بھی بہت سے عوارش ہیں مبتلا ہوجاتا ہے۔ قاد یا نیوں کی بہت کہ لا ہور اور اس کے بہت کے دلا ہور اور اس کے بہت کے دلا ہور اور اس کے بہت کوشش ہے کہ لا ہور اور اس کے بہت کوشش ہے کہ لا ہور اور اس کے بہت کوشش ہے کہ لا ہور اور اس کے بہت سے موارش ہیں مبتلا ہوجاتا ہے۔ قاد یا نیوں کی بید دائستہ کوشش ہے کہ لا ہور اور اس کے

گر دونواح میں لوگوں کی بہت بڑی تعدا د کومختلف بیار یوں میں مبتلا کرے ہلاک کر دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ارتدادی مہم کے ذریعے اپنے لوگوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ میں ایسی چند خوا تین سے نگراچکا ہوں۔ ہیں جو انکشا فات کرنے جار ہا ہوں ان میں سے بہت معلومات کا ذ ربعد پیخوا تین بھی ہیں۔ دوتتی اشتہار کے ذریعے ملتے والی ایک خاتون سے جھے کافی معلومات ملی ہیں۔ جوسب ہے اہم انکشاف ہوا وہ بیرتھا کہ قادیا نیوں کا گروہ ایڈز کی مریضاؤں کے ذریعے یا کستان خصوصاً لا ہور کے شہر یوں میں ایڈز کا وائرس پھیلار ہاہے۔ایڈز کی ان مریضاؤں کومختلف این جی اوز اورخصوصی ذرائع ہے اکٹھا کیا گیا ہے۔اس کارروائی کا مقصد انتہا پہندوں کی آنے والی نسلوں تک کو ہر باد کردینا ہے۔ان لوگوں کے پاس ایڈزا دردیگرامراض میں مبتلا مرداورخوا تین رضا کاروں کی بڑی تعدادموجود ہے۔ مکنہ طور پران خواتین میں سے کچھ بھارت ہے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ان خواتین کو مال و دوات کے لاچ اوران کے بچوں کواعلی تعلیم کے بہانے قبضے میں کے کر بلیک میل کیا جا تا ہے۔اس منصوبے میں کچھ بیرونی قو تیں بھی اس گروپ کی بھر پورمعاون میں بعنی اس منصوبے میں'' را''،''سی آئی ائے''،''موساؤ''اور یہودی وقاد یانی لابی پارٹنز ہیں اور سے لوگ لا ہور میں '' گراس روٹ لیول'' بر کام کررہے ہیں۔ان کی بھر پورکوشش ہے کہ ہمارے ملک خصوصاً پنجاب کے فخیہ خاتوں میں موجود خواتین کو ایڈز کے عارضے میں مبتلا رضا کاروں کے ذریعے ای عارضے میں مبتلا کردیا جائے، تا کہ بیخواتین ایک کیرینز بن کرآگے یہ عارضہ پھیلا تھیں۔ان خواتین کے پاس جانے والے لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہوجا کمیں اورا پنی جائز وطلال ہو بوں اور آئے والی معصوم نسلول کو بھی زہر آ اود کریں۔اس طرح آئے والے برسوں میں بے شارلوگ متاثر ہوں گے اور ان بیاریوں کی دستیاب ادو پیکو نیج کر قادیانی جماعت بے حساب منافع کمائے گی۔اس کا مقصد آنے والے برسوں میں سرمائے اور یائیولوجیکل لڑائی کے ذریعے لا ہوراوراس کے گردونواح میں اسرائیل کی طرز پرایک قادیانی ریاست کی داغ تیل ڈالناہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں ایڈرز کے مریضوں کی تعداد میں بہت تیزی سے

اضافہ ہوگا۔اوّل توایڈز کے تشخیصی مراکز کی تعداد خاصی کم ہےاور جو ہیں ان پراس لا بی کا کنٹرول ہے۔ بیلوگ لیمبارٹری الائز اٹنیٹ کروانے والے لوگوں کونیکیٹو رپورٹ دیتے ہیں، تا کہ طویل

ہے۔ بیرلوک لیمبارٹری الائز اسیٹ کروائے والے لولوں لوٹیلیٹو ر پورٹ د۔ عرصے تک لا ہور بیس کسی کوبھی ایٹرز کی تناہ کار یوں کاا نداز ہ نہ ہو سکے۔ افنار کے ماروں وطائش کہ بھی ایس کی ملاق تند سے تصال مار اس صدف

ایڈر کے علاوہ مہیا ٹائٹس کو بھی پوری طاقت سے پھیلا جارہا ہے۔ صرف مشرف دور میں جبکہ
ان وطن وشمنوں کو پھلنے پھولنے کے خوب ذرائع میسر تھے، لاکھوں لوگ بیپا ٹائٹس می میں مبتلا

ہوئے جبکہ اس سے قبل سے عارضہ بہت ہی کم پایا جاتا تھا۔ یا در ہے کہ 'بیپا ٹائٹس می' صرف خون

کے انتقال سے پھیلتا ہے اور اس کے بارے میں سے تاثر کہ گندے پائی سے پھیلتا ہے، درست نہیں ۔ جگر کے کسی بھی ماہر ڈاکٹر سے ملیس یا انٹرنیٹ پر بیپا ٹائٹس می کی وجو ہات کو جانا جائے تو سے بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ بیپا ٹائٹس می لاحق ہونے کا گندے پائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ بیپا ٹائٹس می لاحق ہونے کا گندے پائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کے روزوں لوگ والی کا تعلق میں مبتلا ہے اور ان میں سے 99.99 فیصد کروڑوں لوگ ( کم وقیش ایک تہائی آبادی ) ہیپا ٹائٹس میں مبتلا ہے اور ان میں سے 99.99 فیصد کروڑوں لوگ ( کم وقیش ایک تہائی آبادی ) ہیپا ٹائٹس میں مبتلا ہے اور ان میں سے 99.99 فیصد کروڑوں لوگ ( کم وقیش ایک تہائی آبادی ) ہیپا ٹائٹس میں مبتلا ہے اور ان میں سے 99.99 فیصد کروڑوں لوگ ( کم وقیش ایک تہائی آبادی ) ہیپا ٹائٹس میں مبتلا ہے اور ان میں سے 99.99 فیصد کروڑوں لوگ ( کم وقیش ایک تہائی آبادی ) ہیپا ٹائٹس میں مبتلا ہے اور ان میں سے وہائوگ اسے ہیں جنہوں کو گائیں جنہوں کے مرحلے ہے بھی نہیں گذر ہے۔ ان میں سے یہائی آبادی ) ہیپا ٹائٹس میں مبتلا ہے اور ان میں سے بہائی آبادی کی ہیپا ٹائٹس میں مبتلا ہے اور ان میں سے بہائی آبادی کی ہیپا ٹائٹس میں مبتلا ہے اور ان میں ہیپا کو انتقال خون کے مرحلے ہیٹ بھی نہیں گذر ہے۔ ان میں سے یہار لوگ اسے ہیں جنہوں

لوگ انتقالی خون کے مرحلے ہے بھی نہیں گذرے۔ان میں سے بے شارلوگ ایسے ہیں جنہوں نے بھی ناک، کان نہیں چھدوائے اور نہ ہی بھی دانتوں کا علاج کروایا ہے، لیکن اس کے باوجودیہ بیا ٹائٹس می میں مبتلا ہو چکے ہیں۔امراضِ جگر کے ہر ماہر کے لیے بیدا مر باعثِ حیرت ہوگا کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد مسلسل بپیا ٹائٹس می میں کس طرح مبتلا ہور ہی ہے؟ تواس کی حقیقت رہے ہے

کہ مشرف دور میں قادیا نیول کے تعاون سے پاکستان کے طول وعرض میں ہیپیا ٹائٹس کے خون سے آلودہ کروڑوں میں بیپیا ٹائٹس کے خون سے آلودہ کروڑوں میں دی جانے والی سرنجوں میں سے مخصوص تناسب کی سرنجیں جراثیم آلود ہوتی تنفیس اور سیسلسلہ شایدا ہے تک جاری ہو۔ ساتھ ہی ساتھ منظم طریقے سے پردیا تیکٹرا بھی کیا گیا کہ بیپیا ٹائٹس تی گندے پانی کی وجہ سے لاحق ہوتا

ہے۔ان کا ٹارگٹ ریہ ہے کہ آئیں ہوں پندرہ برس کے دوران پاکستان کے کم وہیش تمام شہر یوں کو بہا ٹائٹس کی کسی نہ کسی قشم یاایڈز میں ضرور ہتلا کر دیا جائے اور سماتھ ہی دوائیں اور منرل واٹر نج کر

بحساب منافع كماما جائے۔

ا میں سوال میہ ہے کہ اتنی سرنجوں کو آلودہ بنانے کے لیے خون کہاں سے آتا ہے؟ قادیانی جماعت اس کے لیے دوطریقے استعمال کررہی ہے۔ پہلاطریقہ تو سے کہ لا ہور کے پاگل خانے میں موجود زیادہ پا گلوں کومختلف بیاریوں ہیں مبتلا کرنے کے بعدان کے جسم سےخون حاصل کیا جاتا ہے۔ دومرا طریقہ یہ ہے کہ جیل میں موجود منتخب قید بوں کو ایڈز میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے ہے قبل ان قید یوں کا بیک گراؤنڈ اور نفیاتی کیفیت اچھی طرح جانچ کی جاتی ہے۔اس مقصد کے لیے بہت ہی منفی اور لا دین ذہنیت رکھنے والے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔کوشش کی جاتی ہے کہان کی ہے راہ روی کا ثبوت بھی حاصل کرلیا جائے۔حال بی میں لا ہور کے قید یول کا چیف جسٹس کے حکم پرطبی معاینہ کیا گیا توان میں سے 46ایڈز کے مریض نکلے ہیں کیکن ہے کہائی کا صرف ایک حصہ ہے۔ ہوا ریر کہ چیف جسٹس ایک منصوبے کے تحت پیاطلاع وی گئی کہ لا ہور میں قید یوں پرظلم ہور ہاہے اوران کاطبی معاینہ نہیں کیا جار ہاہے۔ جب چیف جسٹس کے عکم پر ہیلبی معاینه کیا گیا تو مریضوں کا انکشاف ہوا۔اب ایڈز کے میمریض آ ہشہ آ ہشدر ہاہوں گے اور سال چھے مہینے کے بعدان کو ہر کوئی بھول جائے گا۔اس کے بعدان سے رابطہ کرنے کے بعد قادیا نیول اوراسرائیلیوں کے لیے کام کرنے کی آفر کی جائے گی۔ان لوگوں کی منفی ذہنیت کی پہلے ہی تصدیق کر لی گئی ہے۔لہذا ان ایڈز کے مریضوں کے راضی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ایسے رضا کاروں ہے پنجاب کے مختلف فحیہ خانوں میں موجودخوا تین کوایڈرز دہ کرنے کا کام لیے جانے کامنصوبہ ہے، تا کہ بیخواتین ایک chain کی صورت اختیار کر کے اپنے گا کھوں اور اُن کے گا بک آگے ا ہے بیوی بچوں کوایڈز زوہ کردیں۔اس طریقے سے لاکھوں لوگوں کو بیاریوں میں مبتلا کرنے کی سازش کی جارہی ہےاور پیسلسلہ کئی برسوں ہے جاری ہے۔ایسے تتم کے ایڈز زوہ رضا کا روں کو ایڈز پھیلانے کے لیے ہا قاعدہ ٹارگٹ ویے جاتے ہیں جن کی تنکیل پر بہت خطیرانعامات دیے جاتے ہیں۔ای صورت حال میں چیف جسٹس کوایک منصوبے کے تحت استعال کیا گیاہے تا کہ

(2)J(i

عالمی د جالی ریاست ، ابتداسته انتها تک

ایڈز کے مریضوں کوان کے مرض ہے آگاہ کرنے کا جواز پیدا ہو سکے اور مریضوں کوشہ بھی نہ ہو۔

یہ وہ Biological War ہے جو بہودیت کے لیے کام کرنے والے قادیا نیول نے

پاکستان پر مسلط کی ہے۔ اس طریقے ہے کروڑوں لوگوں کو بیپا ٹائٹس اور ایڈز میں مبتلا کر کے موت

گی جانب گامزان کر دیا گیا ہے۔ انسانی تاریخ کا بیسب سے بڑا المید ہے، شاید کشمیراور فلسطین سے

بھی بڑا، لیکن اس کا کسی کواحماس تک نہیں ہے۔ الثااس کے باوجود مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھا حاتا ہے۔

ب بہ ہے۔

ہا می والی اور اور قادیا نیوں کی اسلامی میں اور انڈو نیشیا تک میں اور آبیں ہے، بلکہ یہود یوں اور قادیا نیوں کی باہمی ملی بھگت ہے چین اور انڈو نیشیا تک پھیلا ہوا ہے۔ بدنام زمانہ یہودی تنظیمیں پاکستان پر پاؤں پھیلانے کے لیے قادیا نیوں کی مدد کررہی ہیں تو قادیا نی چین میں بھاریاں پھیلانے کے لیے افرادی قوت مہیا کررہے ہیں۔اس کا برا امتصد مستقبل میں چین کی اقتصادی ترقی کو متاثر کرنا ہے۔انڈو نیشیا میں بھی اس قتم کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔اس مقصد کے لیے انڈونیشیا کی قادیا نی کو دیا نی کی کو کا دیا نی کو کیا گیا ہے۔اس مقصد کے لیے انڈونیشیا کی قادیا نی کیون گواستعال کیا جارہا ہے۔

یوی وہ سہاں بیاجارہ ہے۔

اس ہائیولوجیکل چنگ گڑائی کے دوسر مے طریقے میں اپنے ٹارگٹ کو جوس میں ملا کر ہلکا زہر نما

محلول دیاجا تا ہے۔ جوس میں ملائے جانے والے اس بائیولوجیکل میٹر بل کی خصوصیت سے کہ سہ

جگر کوشد بید طور پر متاثر کرتا ہے ، کیکن فوری طور پر انسان کا خود کار دفائی نظام حرکت میں آتا ہے اور

متاثر ہ جگرکے گرد چر بی کی تہہ جم جاتی ہے جو جگر کو بھر نے نہیں دیق یعنی جگر چر بی زدہ ہوجاتا ہے۔

متاثر ہ جگرکے گرد چر بی کی تہہ جم جاتی ہے جو جگر کو بھر نے نہیں دیق یعنی جگر چر بی زدہ ہوجاتا ہے۔

اگر چہ اس طریقے ہے انسان فوری طور پر نہیں مرتا لیکن اس کی زندگی کا دوران یہ کم ہوجاتا ہے۔

ہمارے ملک کے ایک معروف قانون دان اس کی واضح مثال ہیں ۔ جنہیں دوران قیداس کا نشانہ ہما کر معذور بنادیا گیا ہے۔ بیلوگ نہ صرف سے عوارض پھیلاتے ہیں بلکہ ان کی ادو یہ بڑج کر بے بنا کر معذور بنادیا گیا ہے۔ بیلوگ نہ صرف سے عوارض پھیلاتے ہیں بلکہ ان کی ادو یہ بڑج کر بے حساب منافع کما چکے ہیں۔ اس لابی کے ایجنٹوں ہیں اس وفت برین ہیمبرج کا سبب بننے وال حساب منافع کما چکے ہیں۔ اس لابی کے ایجنٹوں ہیں اس وفت برین ہیمبرج کا سبب بننے وال ادو یہ بہت مقبول ہیں۔ انہیں عموماً ہائی پروفائل ٹارگٹس کے خلاف استعال کیا جاتا ہے۔ بیدوا

عالمى وجالى رياستءابتدا سے انتها تک

انسان کی شریانوں کو بلاک کردیتی ہے جس سے برین ہیمبرج یا ہارے افیک کا سامنا کرنا پڑتا

معاشرے ہے آ زاد خیال لوگوں کو چھانٹنے کے لیے پورے شہر میں جگہ جگہ ایسے جوس کارنر

قائم کیے جارہے ہیں جہاں جوڑوں کول بیٹھنے کا موقع دیا جا تا ہے۔ یہاں پرایسے لوگوں پرخاص طور پرنظررتھی جاتی ہےاورنسبٹازیادہ آ زاد خیال لوگوں کوٹریپ کیاجا تا ہے۔ان لوگوں کو جوس میں

مختلف مصرصحت اشياء ڈال کر ذہنی معندوراور بیار بنایا جا تا ہے۔اس کا محرک بیہ ہے کہ متوسط طبقے ہے تعلق رکھنے والا آزاد خیال شخص جب شدید بیار ہوجا تا ہے تو پھراُس کی زندگی کا مقصد صرف ہیہ ہوتا ہے کہ مرنے ہے بل زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر کے اپنے پیاروں کی زندگی کو شحفظ دیے

جائے۔ایسا شخص درست یا غلط کی پہچان کو بھلا کر دولت کی خاطر بڑے سے بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہوجا تا ہے اور جب کوئی شخص اس آٹنج پر پہنچ جا تا ہے تو پھروہ فری میسنر کی اور ان کے بے

وام غلام قادیا نیوں کے لیے کام کا آ دی قرار پاتا ہے۔ایسے تیارلوگوں سے ہیروئن اسمگلنگ ،قبائلی علاقوں میں جاسوی اور بیاریاں پھیلانے کے پُرخطرکام لیے جاتے ہیں۔حیلے بہانوں ہے ایسے

لوگوں کے بچے بھی قبضے میں لے لیے جاتے ہیں جس کے بعدایسا شخص مزاحمت کے بالکل بھی قابل نہیں رہتا اور ساتھ ہی ساتھ قا دیا نیوں کی وفا دار اور بظاہر مسلمان ایک ٹی نسل تیار کی جار ہی ہے۔ مید حقیقت ہے کہ میرلانی اپنے زیادہ تر ایجنٹوں کو بھار کرنے کے بعد استعمال کرتی ہے اور میہ معاہدہ تمام زندگی پرمحیط ہوتا ہے۔ایخ ایجنٹوں کو بہار کرنے کے پس منظر میں بیسوچ کا رفر ما ہے

كديهت زياده بوڙها آ دي مذهب كي جانب راغب موكر سدهرسكتا ہے، ويسے بھي بوڙها آ دي زياده كام كانبين رہتا۔ اس ليے بيسنگ دل لوگ اپنے لوگوں كالانف پریڈ كم كردیتے ہیں۔ ان لوگوں کو دنیا کا جدیدترین ٹیلی کمیونیکیشن نظام مہیا کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ جان کر بالکل

حیرت نہیں ہونی جاہیے کہ یا کتان میں کسی بھی شخص کا فون ان لوگوں کی پہنچ سے ہا ہرنہیں ہے اور روشن خیالوں اورانتہا بیندوں کو جھانٹنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ GPS کے ذریعے مذکورہ فر د کی لوکیشن بھی معلوم کی جاسکتی ہے۔ ان آلات کا غلط استعال بھی زوروں پر ہے۔ بیلوگ انسداد منشیات کے اعلیٰ اہلکاروں کے فون شیپ کرتے ہیں۔ جس سے انہیں منشیات کی اسمگلنگ میں آسانی رہتی ہے۔

اب آتے ہیں لڑکیوں سے دوئ کے اشتہارات کی جانب۔ ہوتا سے کرلڑکیوں سے دوئی کے اشتہارات سے رابطہ کرنے کے بعد ملنے والی لڑکی اپنی مرضی کے جوس کار فریار پیٹورنٹ لے کر جاتی ہے۔کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا کہ یہ جوں کارنر یا ریسٹورنٹ خود ان لوگوں کی ہی ملکیت ہوتا ہے۔ مجھے ملنے والی خوا تین مجھے نہر کے کنارے "حسن جوں کارز" نز دلال پل لا ہور لے کر تئیں۔ ہوتا ہے کہ جو جوس لڑکی کے سامنے رکھا جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن جو جوس آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اُس میں ملکا زہر ملا ہوتا ہے۔ بیآ ہتہ آ ہتہ انسانی ذہن کومعذوراورانسانی جسم کومفلوج کرتا ہے۔ان کا خاص اوَّ ہ ہے۔'' حسن جوس کارنز'' کے علاوہ مجھے جی ٹی روڈ نز دشالا مار پر واقع صدیقی کلینک پر بھی متعدد مرتبہ لے جایا گیا۔ قادیا نیوں کی ایک این جی او کا دفتر 40 ڈ ی ما ڈل ٹاؤن میں بھی قائم ہے۔اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سرف صدیقی کلینک،حسن جوی کارنراور D-40پراپنی توجہ مبذول کرلیس توانہیں ثبوت مل جائیں گے۔جن فحبہ خانوں کا میں نے ذکر کیا،ان میں سے ایک کے بارے میں جانتا ہوں۔ بیال ہور کے لیافت آباد کے علاقے میں گندے نالے کے قریب واقع ہے۔ یہاں گھروں کے نمبر واضح نہیں ہیں۔ بیسالاراسٹریٹ کے درمیان ایک گلی نمبر 21 ہے۔اسے قائد اعظم اسٹریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے آنے والا گھر تکڑ کا ہے۔اس کا گیٹ چھوٹا ساسبر رنگ کا ہے۔ یہاں رہنے والے کرائے یا گروی پر آباد ہیں۔ انہیں اس علاقے میں کوئی نہیں جانتااور بیقاد یا نیوں کے ایڈرزمشن پر ہیں۔

مجھی روز نامہ'' خبریں'' کا کلاسیفائیڈ دیکھیں۔اس میں تبدیلی نام اور ولدیت کے بہت سے اشتہارات موجود ہوتے ہیں۔ بیدراصل دوسرےلوگوں کی اسناد کواستعمال کرنے کامنصوبہ ہے۔(2005ء سے اب تک کے اخبارات ضرور دیکھیں)۔کیاکسی اوراخبار میں تبدیلی نام اور ولدیت کے اس قدراشتہارات دیکھے گئے ہیں؟ مشرف دور میں بورڈ کے سکر بڑی ان کے غلام
سے جس شخص کوسند دلوانا ہوتی ہے، کمپیوٹر پراُس کی ولدیت سے اتنی جاتی ولدیت کوسری کیا جاتا
ہے۔ بعدازاں نام کو اشتہار شائع کر کے تبدیل کروالیا جاتا ہے۔ اس طریقے ہے لوگوں کے
نامعلوم گروہ (مکنہ طور پرقادیاتی) کوڈ پلیکیٹ اسناد کی بہت بڑی تعداد جاری کی اور ملاز متیں دلوائی
جاتی رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو پولیس میں کانشیبل بھرتی کروایا گیا ہے، تا کہ ہر
علاقے میں موجودا پنے قبہ خانوں، جوس کارنرز کی مداورا نتہا پیندوں کی نشاندہی کی جاسکے۔ ایسے
علاقے میں موجودا پنے قبہ خانوں، جوس کارنرز کی مداورا نتہا پیندوں کی نشاندہی کی جاسکے۔ ایسے
لوگ اپنے نام اور ولدیت سے بظاہر مسلمان ہی لگتے ہیں، کوئی ان پرشک کا نصور بھی نہیں کرسکتا۔
اس کا اسبقائیڈ سیشن میں آپ کو قرضہ مہیا کرنے والے بہت سے اواروں کے اشتہارات
ملیں گے۔ یہ بھی معاشی طور پر مجبور لوگوں کو استعال کرنے کی کوشش ہے، حالانکہ قانو نااس قسم کے
اشتہارات ممنوع ہیں۔ ان لوگوں کے پاس بے شار شناختی دستاویزات موجود ہوتی ہیں جنہیں
بوقت ضرورت استعال کیا جاتا ہے۔

ای روزنامہ میں ضرورت رشتہ کے مخصوص اشتہارات بھی ذراغورے دیکھیں۔ خاص طور پر
''فارن پیشنگٹ'' کے حامل اشتہارات۔ 2005ء سے 2008ء تک ضرورت رشتہ کا ایک ہی اشتہار
شائع ہوتا رہا۔ اس اشتہارک آڑ میں بہت می فرموم سرگرمیاں جاری ہیں۔ اب بھی بھی کبھار سے
اشتہارشائع ہوتا رہتا ہے۔ مجھے بھی متعدد مرتبہ یور پین ممالک کی سیراور عمرے پر لے جانے کی
پیشکش کی گئے تھی جے میں نے مستر دکر دیا تھا۔

مسلمانوں کو نتاہ کرنے کی لڑائی کے تیسرے مرحلے میں بیالوگ سرکاری ہمپتالوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے سرکاری ہمپتال کافی حد تک ان کے کنٹرول میں ہیں بھی ۔خاص طور پر شالا مار ہمپتال، جزل ہمپتال، شخ زائد ہمپتال وغیرہ۔المید بیہ ہے کہ بیکنٹرول نجلے لیول پر ہے۔حکومت زیادہ سے زیادہ ایم ایس یا پر نہل کو تبدیل کرتی ہے جس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ بعض ہمپتالوں میں علاج کے نام پر بھی لوگوں کونشانہ بنایا جا تا ہے۔ ٹارگٹ کو پہلے عالمی دجالی ریاست،ابتدا سے انتہا تک یمار ما زخمی کیا جاتا ہے اور بعد میں علاج کے نام پر پارکردیا جاتا ہے۔ میں اس فتم کے ایک واقعے ہے آگاہ ہوں جوشالا مار ہپتال میں ہوا۔ مختلف جراثیم کو حاصل کرنے کا سب ہے بڑا ذریعیہ شالا مار جبیتال ہے۔ جہاں لا ہور کے تمام ہیتالوں سے ویٹ ( Waste ) کوانسینی ریٹر میں جلائے کے لیےلایا جاتا ہے۔جلانے ہے کمل اس ویٹ میں ہے مختلف بیماریوں کے جراثیم جدید ٹیکنالو بی کے ذریعے حاصل کر لیے جاتے ہیں۔اس وقت شالا مارہ پیتال کا چیف ایگزیکٹو بھی قادیانی ہے۔ رپیر بات بھی مدنظر رکھیں کہ مختلف حیلے بہانوں ہے امریکی ڈاکٹروں کی سب سے زیادہ آ مدشالا مارہپتال میں ہی ہے۔ کسی بھی دوسرے سرکاری یاغیرسر کاری ہپتال میں امریکیوں یا غیرملکیوں کی اس قدر زیادہ آمد کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملتا۔ پیرڈا کٹرزیا کشانیوں کے خلاف بائیولوجیکل لڑائی میں مدورینے کے لیے آتے ہیں۔ پنجاب میڈیکل کالج سے قادیاتی ڈاکٹروں کے اخراج کے بعد شالا مار میتال میں میڈیکل کا لئے قائم کیا جارہا ہے، تا کہ قصاب نما قادیانی یا بظاہر مسلمان نما قادیانی ڈاکٹر دافر مقدار میں تیار کیے جاسکیں۔اس میڈیکل کالج کا

یروجیکٹ دائر کیٹر بھی قادیانی ہے۔ بیلوگ پاکستان کے مختلف تعلیمی اواروں پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ان میں سے ایک کوشش ایک طلبہ تنظیم کے ذریعے پنجاب یو نیورٹی پر قبضہ کرنے کی تھی جے جمعیت نے نا کام بنادیا تقا۔ای طرح سی آئی اےاور قادیا نیوں کی کوشش ہے کہ پولیس ٹریننگ اسکولوں میں بھی اپنے افراد داخل کیے جائیں۔ان کا خیال ہے کہ ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بڑے تغلیمی اور تربیتی مراکز پر کنشرول ہونا ضروری ہے۔اس حکمت عملی کے ذریعے بھارت نے مشرقی پاکستان کوجدا کیا تھا۔ بقیہ پاکستان پر کنٹرول کے لیے بھی یہی حکمتِ عملی استعمال کی جار ہی ہے۔ چونکہ میں اپنی ہی قوم اوروطن کے خلاف اس خوفنا کے لڑائی کا حصہ نہیں بننا جا ہتا، اس لیے ان لوگول کے خیال میں ، میں انتہا پیند ہوں۔ میں نے متعد د نقصا نات برداشت کیے ہیں کیکن متعدد مرتبه آفر کے باوجود قادیا نیت قبول کرنے سے اٹکار کردیا اور ایہا بھی نہیں کروں گا۔اس کی یا داش

میں مجھے متعدد مرتبہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ای مقصد کے لیے بہت بے ضررطریقے اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بھی سابقہ دُشمنی کی آٹر میں کسی شخص کوختم کر دیا جاتا ہے اور بھی کسی کو حاوثے میں پارکرو یا جاتا ہے۔ میں خودان حربوں کا سامنا کر چکا ہوں اور میرازندہ رہنااس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالی ابھی آ سان پر موجود ہے۔ بیلوگ میٹھے زہر کی طرح پاکستان کے رگ و ہے میں اُتر رہے ہیں۔ یہ یا کستان کواپنے قبضہ میں لینا جا ہتے ہیں اور یہ سوچنے کا تکلف ہرگز مت سیجیے گا کہ بیرسب پھنیں ہور ہا۔ جوقوم جنگ جیتنے کے لیے ہنتے بستے شہروں پرایٹم بم گراسکتی ہے، وہ یا کشان میں جنگ جیتنے کے لیے کسی حد تک بھی جاسکتی ہے۔ بارک اوباما کو تبدیلی کی علامت کہا جا تا ہے۔ میں نے ایک یا کستانی نہیں ، ملکہ بین الاقوامی معاشرے کے در دمند فر د کی حیثیت انہیں خط لکھاہے جس میں ان ہے اپیل کی گئی ہے کہ بے گناہ یا کتنا نیوں کی بدترین نسل کشی کوروکیس۔ سردست منظریرآ نامقصود نہیں اس لیے نام کا دوسراحرف کلمل نہیں لکھ رہا ہوں الیکن اگر مجھے مارا گیا تو اس کے ذمہ دار یا کتان کے قادیانی ہوں گے،اور میری شناخت اور مزیدا ہم تفصیلات منظرعام پرضرورآ کیں گی۔''

ياسرع، لا جور

\$ ..... \$ ..... \$

زُعااوردوا:

تو بیہ ہے جناب! ایک بے راہ اور نوجوان کی آپ بیتی۔ وہ جب نفس پرتی کی ہے آب و گیاہ
وادیوں میں بھٹکتے بھٹکتے تنگ آگیا تو اس کے اندر موجود نیک فطرت نے اسے مجبور کیا کہ وہ ان
لوگوں کو بے نقاب کر کے اپنی لغزشوں کا کسی حد تک کفارہ وے جو وطن عزیز کومہلک بیاریوں اور
موذی جراثیم کا تحد دے کراس کی بنیا دوں کو کھو کھلا کر رہے ہیں۔
راقم الحروف نے جب بی خط لا ہور کے بعض احباب کو بھیجا تو انہوں نے تصدیق کی کے مشد کرہ

رہ ہروک ہے جب میر معلوم ہوتی ہیں۔ اتنا قرینہ ملنے کے بعد موقع وار دات کا مشاہدہ حکمیں واقعی مشکوک اور تہمت ز دہ معلوم ہوتی ہیں۔ اتنا قرینہ ملنے کے بعد موقع وار دات کا مشاہدہ

ضروری تھبرا۔ خط میں جو انکشافات کیے گئے تھے، ان میں سے اکثر تحقیق کے بعد درست نکلے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بقیہ ہاتیں بھی جن تک ہماری رسائی نہ ہوتکی ،کسی خبطی دیوانے کی بڑیا شہرت کے خواہش مند توجہ سے محروم بے روز گار نوجوان کے من گھڑت خیالات نہیں ، یہ بھی درست ہی ہوں گی تحقیق کی ابتداجب ہوئی تو رمضان کامہینہ تھا۔متذکرہ کلینک میں عین رمضان کے دن ایک جابل قصاب نما ڈاکٹر صاحب نشے کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جگہ دکھی انسانوں کی علاج گاہ نہ تھی ،معصوم بچوں کی قتل گاہ تھی۔ جب کسی نو جوان لڑ کے یا لڑ کی ہے خلطی سرز دہوجاتی تھی تو وہ اس کا نشان مٹانے اور معصوم جان کواز قبل پیدائش زندہ در گور کرنے کے لیے یبال موجود جائل قصابوں کی خدمات حاصل کرتا تھا۔ پیکلینک میٹرنٹی ہوم کے نام سے قائم کیا گیا تھا۔ کلینک کیا تھا، بس ایک دکان تھی جے اس شیطانی کام کے لیے در کارمخصوص سہولتوں سے آ راسته کرو ما گیا تھا۔معلوم ہوا کہ لا ہور کے ممیل روڈ پر''صفیہ کلینک'' میں شادی ہے قبل صاحبِ اولا د ہوجانے والے جوڑوں کے لیے پیش کیے جانے والی مخصوص خدمات پیکلینک بھی پیش کرتا ہے۔ وہ بے راہ روجو گناہ سے توبہ کے بجائے ایک نیا گناہ کرنے کے لیے پُرعزم ہوں ان کے لیے یہاں ہرطرح کی سہولتیں ستے واموں دستیاب ہیں۔ہمارے احباب کلینک کے سامنے گاڑی میں بول بیٹھے رہے کہ کلینک کے اندر کا ماحول نظر آتار ہے اور ایک ساتھی فرضی گنبگارین کرمسکیین صورت اور عاجز انہ گفتگو کے ساتھ اپنی غربت کا رونا روتے ہوئے اندر بیٹھے جاہل قصائی کے ساتھ یسے کم کروانے کے لیے ججت کرتار ہا۔ آخری اطلاع کے مطابق اس قصاب خانے کا شٹر ا کثر آ دھا گرا ہوا رہتا ہے ۔مصروف کارافراد یا گروہ مختاط ہو گیا ہے اور آنے والے کو پہلوان پورہ میں رزاق اسٹور کے ساتھ واقع لیڈیز کلینک جانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ابنہیں معلوم کہ متذكرہ دو كلينك بھى اس خفيہ مشن سے وابسة بيں يا اپنے طور سے بدا عماليوں كے اس گوركھ وصندے میں ملوث ہو گئے ہیں؟

صدیقی کلینک کے بعدگشت کی اگلی منزل''حسن جوس کارنز' تھا۔اس کانام پہلے''رحمٰن جوس

عالمی د جالی ریاست ،ابتدا سے انتہا تک کارز'' تھا۔ پھر بدل کر ''حسن جوں کارز'' رکھ دیا گیا۔ نام جیننے خوبصورے ہیں، پھندا اتنا ہی خطرناک ہے۔اس میں آپ داخل ہوں تو بظاہر جوس اور اس کے لواز مات جاے، برگر وغیرہ د کھائی دیں گے...لیکن درحقیقت پینو جوان نسل کو ناجائز تنہائیاں مہیا کرنے کا اڈہ رہا ہے۔اس کی دوسری منزل پرتقریباً دس کیبن بے ہوئے ہیں۔ان کیبنوں کے نیم تاریک ماحول میں شیطانی ا المحکصیلیاں عفت وحیا کے دامن کو تار تارکرتی ہیں۔ یہاں کے بیر کے خصوص انداز سے تربیت یا فتہ ہوتے ہیں اور کسی کی تنہائی میں مخل نہیں ہوتے۔ یہاں پیش کیا جانے والا جوس اور دیگر لواز مات گھٹیا ہونے کے باوجود مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ اصل قیمت تو حرام خلوتوں کاعوش ہوتی ہے۔ آخری اطلاع کے مطابق ''حسن جوس کارز'' والے بھی مختاط ہو گئے ہیں اور اب بیدد صندا'' شالا مار جیتال'' کے سامنے حابت جوں کا رز ، گڑھی شاہو میں'' کوئن میری کالج'' سے پہلے شوروم کے ساتھ واقع جوں کا رنز اور دھرم پورہ کے ایک بیسمنٹ میں چل رہاہے جہاں جاری قوم کے نونہال گھروں سے تعلیم کے لیے نکلتے ہیں لیکن فلموں اور موہائلوں کی فتنہ پرور شیطانی تر غیبات سے متاثر ہوکران شیطانی گھروں میں تاریخیں لگوانے پینچ جاتے ہیں۔اس میدان میں نیرنگ کیفے ،گلور پیجین اور ایس پیوجیے مغربی انداز کے جدید مراکز بھی کود پڑے ہیں اور حکمرانوں کے ناک تلے شہوت گردی کے بیاڈے د جالی مشن کے فروغ میں مصروف ہیں۔اب بیزونہیں کہا جاسکتا کہاس طرح کے سب کے سب جوس کا رنراور ریسٹورنٹ کسی خفیہ ہاتھ کے اشارے پر چل رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ بعض نادان زیادہ آمدنی کے لا کچ میں مشروبات کے حلال کاروبار میں حرام تنہائیوں کی آ میزش کرتے ہوں الیکن اتن بات ضرور ہے کہ نو جوان نسل کی عفت وعصمت کا گلا نہیں گھٹتا ہے اور ان کا روٹن مستقبل یہاں کی نیم تاریک فضا میں مکمل تاریک اندھیریوں میں دفن ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ کیفے سے شروع ہونے والی نا جائز دوستیاں یہاں پروان چڑھتی ہیں اور حیاویا کدامنی کو لیرالیرا کر کے اپنے پیچھے ایمانی جذبات سے محروم کھو کھلے جسم ،حوصلہ سے عاری مفلوج د ماغ اور عقابوں کے شیمن میں اجڑی ویران زندگیاں چھوڑ جاتی ہیں۔ دہائی ہے کہ میری قوم کے محافظ

سورہ ہیں اور ڈاکو کھلے پھررہے ہیں۔

گمنام نوجوان کے اس خطر میں ایک معاصرا خبار کے حوالے ہے جن اشتہاری قلمی دوستیوں کا ذكركيا گياتفاان كى تو تحقيق كى بھى ضرورت نہيں \_ آ پ آج ہى كاخبريں أٹھا كيں \_اس ميں كھلم كھلا بے حیائی کا فروغ اس ڈھٹائی کے ساتھ ہے کہ اشتہارات کے الفاظ میں بھی کسی شرم مروت ،کسی طرح کی ڈھکائی چھیائی کالحاظ نہیں کھوج پر ماموراحباب نے بتایا کداییامعلوم ہوتا ہے دیے گئے فون کے دوسری طرف مادر پیررآ زادلوگوں کا پورا گروپ بیٹھا ہے جوانسانی نفس کی غلیظ جا ہتوں کو حسب منثا بوری کرنے کے لیے ہرطرح کی حرام زدگیوں کو فروغ وے رہا ہے اوراے کوئی پوچھنے والانہیں۔اییامعلوم ہوتا ہے کہ فون ہر دوئتی ، پھر جوں کا رنروں میں ملا قاتوں ہے جوشیطانی سلسلہ شروع ہوتا ہے، پوش علاقوں میں واقع خفیہ فحبہ خانوں ہے ہوتا ہوا اس کا اختیام قصاب نما ڈ اکٹروں کے ہاتھوں میں تھیلنے تک آپہنچتا ہے۔اس سارے اہلیسی نظام کی کڑیاں ایک دوسرے ے ملتی ہیں جے دشمنانِ انسانیت اپنے مقامی ہر کاروں کی مدد سے مربوط انداز میں چلارہے ہیں

اوردن دیباڑے ہارے معصوم بچول کو تباہی وہربادی کے اس جہنم میں جھونگ رہے ہیں۔
میں جران ہوں میری قوم کے رکھوالے کہاں ہیں؟ دشمن کے چھوڑے ہوئے ضمیر فروش ایجنٹ نئی نسل کو گھن کی طرح چاہ درے ہیں اور پاکستان کی سلامتی کے ذمہ دار لمبی تان کر سورہ ہیں۔ اوپر جواشارے اور سراغ دیے گئے ہیں ان پر کام کرکے کوئی بھی محب وطن آفیسر اس سازش کے ذمہ داروں تک پہنی سکتا ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ غیرت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ ہم آخر یہ کیوں برداشت کررہے ہیں کہ ہمارے معصوم بچول کو شیطا فی حرکتوں کے ذریعے اپانچ اور ناکارہ بنایا جائے اور ہم آئی تھیں بند کرکے لاتھاتی رہیں۔ اس طرح تو دجائی تو تیں ایک دن ہماری دہلیز پر آپنچیں گی۔ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے گلشن کے پھول اور چمن کی کلیوں کو شیطان دہلیز پر آپنچیں گی۔ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے گلشن کے پھول اور چمن کی کلیوں کو شیطان کے نمایشدے غیرانسانی کی حرکتوں میں مبتلا کریں گے اور ہم اس فقتے ہیں بہتے جانے کے علاوہ پھھنہ کر سکیں گے۔

د جال کا شیطنت اور دجل کو غالب و کیھنے والوں کا ہر پاکردہ فتنہ جتنا بھی شراتگیز ہو، اس کے مقابلے میں کوشش کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدداور انعام کے وعدے بھی اسنے ہی عظیم ہیں۔ جمیس شر پینداور فتنہ پرور د جالی قو توں کے سامنے ہرگز ہتھیا رئیس ڈالنے چاہمیں ۔ آخری دم تک معرکہ خیروشریں ابنا حصہ ڈالنے رہنا چاہیے۔ دُ عابھی کرنی چاہیے اور دوابھی نے کس کی قربانی رب العزت کو پیند آ جائے اور وہ اسے بھی د نیاا ور آخرت میں سرخ روئی اور سرفرازی سے تو از دے اور اس کی وجہ سے دوسروں کا بھی بھلا ہوجائے۔

### د جالی ریاست کے قیام کے لیے فضائی تسخیر کی کوششیں

(پہلی قبط)

### 51/4/1

نواڈاپچاس امریکی ریاستوں میں سے نبینا غیر معروف ریاست ہے۔ اس کے مغرب میں کی فورنیا، شال میں اور ریگان اور ایڈاہو، مشرق میں اوٹا وہ اور جنوب مشرق میں ایر یز ونا ہے۔ اس کا رقبہ 1,10,567 مربح میل ہے۔ رقبے کے اعتبار سے بیام ریکا کی ساتویں بڑی ریاست ہے۔ یہی وہ خصوصیت ہے جس نے اسے مستقبل ..... شاید مستقبل قریب کے ایک بہت برے دجالی منصوبے کی تجربہ گاہ بنادیا ہے۔ ریاست نواڈاکوانظامی طور پر 51 مربح قطعات میں برے دجالی منصوبے کی تجربہ گاہ بنادیا ہے۔ ریاست نواڈاکوانظامی طور پر 51 مربح قطعات میں انہیں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان قطعات کو اسے لے کر 51 تک نمبر دیے گئے ہیں۔ قطعہ نمبر 51 خصوصی انہیں کیا گیا ہے۔ اس میں دجال کا انہم ترین منصوبہ پروان پڑھایا جاتا رہا ہے۔ ابتدا میں امریکی حکومت اس طرح کے کسی منصوبے یا غیر معمولی سرگری سے قطعی انگار کرتی تھی اور اس امریکی حکومت اس طرح کے کسی منصوبے یا غیر معمولی سرگری سے قطعی انگار کرتی تھی اور اس امریکی حکومت اس طرح کے کسی منصوبے یا غیر معمولی سرگری سے قطعی انگار کرتی تھی اور اس خوالے ہے پیش کیے گئے شواہد کوئی ہے اس منظر وکرد بی تھی .... لیکن اس کے پاس اس کا کوئی جواب نے والی شاہراہ کا نام ''غیرارضی شاہراہ' اس کے اپریا 51 کو جانے والی شاہراہ کا نام ''غیرارضی شاہراہ' کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تھا۔ اس کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تھا۔ اس کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تھا۔ اس کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تھا۔ اس کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تھا۔ اس کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تھا۔ اس کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تھا۔ اس کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تھا۔ اس کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تھا۔ اس کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تھا۔ اس کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تھا۔ اس کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تھا۔ اس کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تھا۔ اس کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تھا۔ اس کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تو تھا۔ اس کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تھا۔ اس کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تھا۔ اس کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تھا۔ اس کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تھا۔ اس کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تو تھا۔ اس کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تو تھا۔ اس کا سرکاری طور پر روٹ نمبر وی تو تھا۔ اس کا سرکاری کی تو تھا۔ اس کی تو تھا کی تو تھا کی تو تھا۔ اس کا تو تھا۔ اس کی تو تھا کی تو تھا۔ اس کی تو تھا کی تو

غیر معمولی نام رکھا جانا اپنے اندر چونکا دینے والی حیرانی لیے ہوئے تھا۔ یہاں اڑن طشتریاں اور خلائی مخلوق جیسی '' غیرارضی اشیا''مسلسل و سکھنے میں آتی رہتی تھیں ۔مقامی باشندوں اوران کے غیرمقامی مہمانوں کی زبانوں پران کا تذکرہ عام تھا۔امریکی حکومت ان تجس آمیز اطلاعات کو د بائے رکھتی تھی۔ جب بات بہت آ گے بڑھ گئی تو ریاست نواڈا کے بارے میں پیمشہور کر دیا گیا که پیهاں ایسی بژی سائنسی سرگرمیاں زیرعمل لائی جاتی ہیں جن کاتعلق فیڈرل گورنمنٹ کی ایٹمی ريس ج ي امريكي عوام اس منطمئن موجاتي ..... بهت جلد مطمئن موجاتي ....اس لیے کہ انہیں فری میسن برادری نے الیمی بہت ی' ٹائم یاس' اور' مفید' سر گرمیوں میں مبتلا کررکھا ہے جن سے ان کے پاس وفت نہیں بچتا۔ رہی سبی کسریبودی بینکوں کی طرف سے امریکی عوام کو دیے گئے قرضوں اور پیقرضے اُتارنے کے لیے کی جانے والی دگنی تگنی نوکریوں نے پوری کروی ہے۔لہذا دنیا کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ مجھی جانے والی امریکی قوم جلد ہی ان طفل تسلیوں سے مطمئن ہوجاتی اورابریا 51 کو کہیں اور نتقل زیکرنا پڑتا اگر کیلی جانس جیسے مایہ ناز ہوا باز کا واقعہ پیش نیآتا۔

کیلی جانس غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والا ایک ائیر کرافٹ ڈیز اُسْر تھا۔ بیدون شخص ہے جس نے پہلاسپر سانک طیارہ'' بیوٹو' (U-2) ڈیز ائن کیا تھا۔ اسے کسی ایسے و بیج علاقے کی ضرورت تھی جہاں اس طیار ہے کی آزمائشی پرواز عمل میں لائی جائے۔ قدرتی طور پراس کی نظر قطعہ نمبر 51 کی پر پڑی۔ اس نے ''ٹونی کی وائز' سے رجوع کیا۔ وہ شہری ہوا بازی میں اس کا دوست تھا۔ اس کے برین کہا جاتا تھا وہ خطہ نمبر 51 کا بانی تھا۔ وہاں کے مضوبے اس کے علم میں مخصے ٹونی نے برانی دوتی کی لاح رکھتے ہوئے امریکی حکومت سے اس آزمائشی پرواز کی اجازت طلب کی۔ اس پر انی دوتی کی لاح رکھتے ہوئے امریکی حکومت سے اس آزمائشی پرواز کی اجازت طلب کی۔ اس نے اپنی دوتی کی لاح رکھتے ہوئے اس کیا ماری کی محاوم نہ تھا کہ اس جگہ ''مرکز'' اس کا انتظام کروں گا گرمرکز سے اس کی اجازت کی جاتے ہی کی معلوم نہ تھا کہ اس جگہ ''مرکز'' اس کے بنائے گئے جدیدتر بن طیارے ہے بھی زیادہ تیز رفتار سواری کا تجربہ کرتا رہا ہے۔ بہر حال

۔ انہیں مرکز سے اجازت مل گئی۔ بوٹو کی آز مائٹی پرواز کا میاب رہی۔ بعدازاں اس طیارے نے سوویت بوئین کے علاقے میں 26 ہزار فٹ کی بلندی پررہتے ہوئے اور سوویت راڈاروں سے بچتے ہوئے کا میاب جاسوی پروازیں کیس۔ایٹمی تنصیبات کی تضاور حاصل کیس اورامر کمی حکام کے لیے بیاجازت کافی سودمند ثابت ہوئی۔

U-2 کے بعد ابریا 51 میں دوسرا پروجیکٹ B-2 بمبار اسٹیلتھ طیارے کا تھا۔ اس کا منفر د ڈ ھانچہاور رفتار موجودہ زمانے ہے کئی عشرے آگے تھا۔لوگوں کوالیمی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ابھی تو قع اورکوئی اندازہ نہیں تھا۔انہوں نے بی-2اوراس طرح کے دوسرے ترقی یافتہ طیارے دیکھے توانبیں Unidentified Flying Objects)UFO) کیجنی اُڑن طشتریاں سمجھ لیا۔ 1988ء میں امریکی حکام نے سرکاری طور پر بی 2 اسٹیلتھ بمباراور ایف 117 اسٹیلتھ فاکٹر کے بارے میںعوام کومطلع کیا۔لوگوں نے ان کی بے پٹاہ نٹاہ کاری کا مشاہدہ فروری 1988ء میں کیا جبکہ خلیج کی جنگ نے ان کی موجود گی اور حقیقت ثابت کردی۔B-2 کے بعد ایریا 51 میں جاری موجودہ پروجیکٹ کانام AURORA ہے۔ بیا یک ایساطیارہ ہوگا جوآ واز کی رفتار سے چھاگنا تیز یرواز کرتے ہوئے انتہائی ٹھیک نشانے پر حملہ آور ہوسکتا ہے۔ امریکی حکومت فی الوقت اس کی موجودگ سے اٹکارکرر بی ہے۔ بالکل ای طرح جیسے کسی زمانے میں B-2 اور F-117 کے لیے کیا گیا تھا....لیکن کیا اس خفیہ علاقے میں صرف یہی تیز رفتار سوار یاں تیار ہور بی ہیں؟ کیا 2-Uاور B-2 کی آزماکشی پرواز وں کے تذکرے سے وہ بات بچھ میں آسکتی ہے جس کا تعلق و نیا کے سب ہے وہمی اور برول شخص'' د جال اعظم'' کے ظہور اور استقبال کے لیے کی جانے والی خفیہ تزین اور ..... بظاہر .....عظیم ترین تیاری ہے ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں اس کا جواب نفی میں ہے تو آپ بندہ کو اپنا ہم خیال یا کیں گے؟ اصل کہانی اس ہے آگے کی ہے اور بیکہانی ہمیں مشہور غیر صہیونی امریکی سائنس وان'' ڈاکٹر مور لیں جیسوب'' کے افسوس ناک قبل ہے آ گے بردھتی ہوئی ملتی ہے۔اس کوجس بہیمانداز میں ایک علمی ختیق پر تبادلہ خیال سے رو کنے کے لیے تل کیا گیا وہ ہمیں دھیں (مے)
امریکا پر مسلط نادیدہ ہاتھوں کے جبری تسلط کی کہائی سنا تا ہے۔ امریکی قوم نے جوجمہ آزاد کی
امریکا پر مسلط نادیدہ ہاتھوں کے جبری تسلط کی کہائی سنا تا ہے۔ امریکی قوم کی آزاد کی بھی
نصب کررکھا ہے اس میں جلنے والی شمع جس طرح شخنڈی ہے، اسی طرح امریکی قوم کی آزاد کی بھی
ادھوری ہے۔ اس باخبر اور و نیا کی مہذب اور تعلیم یافتہ ترین بھی جانے والی قوم کوجس کا ہر بچاپ
ادھوری ہے۔ اس باخبر اور و نیا کی مہذب اور تعلیم یافتہ ترین بھی جانے والی قوم کوجس کا ہر بچاپ
اوٹیٹ رہنے کا دعویٰ کرتا ہے ، کون بتائے کہ وجال کے نمایندوں کے نادیدہ و ماغ ان کواپنی مرضی
سے مخصوص سبت چلارہے ہیں؟ ڈاکٹر مور ایس جیسوب کا اندو ہنا کے قتل جس کہائی سے پردہ اُٹھا تا

ہے اس کا لیس منظر بچھنے کے لیے'' پر دجیکٹ پیپر کلب'' کے منصوبے کو بچھنا ضرور کی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی اور برطانوی انٹیلی جنس ایجنسیاں ایک خاص مشن پر کام کرر ہی تھیں۔ان کو بیٹا سک دیا گیا تھا کہ وہ اعلیٰ یائے کے نازی سائنس دانوں، انجیپنٹروں، جینیاتی انجینئر وں اور'' ذہنوں پر قابو پانے والے ماہرین'' (ہمپینا ٹزم،مسمریزم، ٹیلی پیتھی وغیرہ ہے شغف رکھنے والے) کو جرمنی سے بحفاظت وصول کرکے امریکا تھینج لے جا کیں۔ اس منصوبے کے لیے 2,000,000,000,000 امریکی ڈالرز کی لاگت سے امریکی حکومت (یا اس کے پیچھے کارفر ما خفیہ صہیونی د ماغ) نے ایک پروجیٹ شروع کیا جس کا کوڑنام'' پروجیٹ پیپرکلب'' تھا۔اس پروجیکٹ کی مدت جارسال رکھی گئی تھی۔اس کے ذریعے کیل مدت میں وہ ذبین اور جربہ کارترین افرادی قوت حاصل کرلی گئی جس کے لیے عام حالات میں نصف صدی کا عرصہ در کار ہوتا۔اس مہم جوئی کے لیےامریکانے اپنی خفیہ ایجنسیاں اور وسائل بے در لیغ جھونگ مارے۔اس کے نتیجے میں جوسائننس دان امریکا پہنچےان کوامریکی اور برطانوی سائنس دانوں نے اپنی ''مہمان تگرانی'' میں لے لیا۔ ان نقل مکانی کرنے والے سائنس دانوں نے امریکا کو پوری دنیا میں تفائدانه کردارمهیا کیا کیکن افسوس که بیگم و تحقیق اورایجاد واکتشاف ندان سائنس دانوں کے کام آئی اور نہانیانیت کے۔ان سائنس دانوں میں ہے منتخب اور غیر معمولی ذہن رکھنے والے عبقری الصفت (جینئس) افرادامریکا ہے اغوا ہوکرکسی اور''مقام''میں پہنچادیے گئے اوران کی ایجادات نے انسانیت کے سب سے بڑے وٹمن ' د جال اعظم'' کے لیے میدان جموار کیا۔ د جال تو ہم پرتی

کی آخری حد تک مختاط، بزدل اور وسوائ قتم کی مخلوق ہے۔ وہ اپنے ظہور سے پہلے دو چیزوں کی یقین دہانی حاصل کرنا جا ہتاہے:

(1) صفائی: بیعنی مخالفین اور رکاوٹوں کا خاتمہ، مخالفین میں سرفہرست علماءاور مجاہدین ہیں اور رکاوٹوں میں اور رکاوٹوں کا خاتمہ، مخالفین میں سرفہرست علماءاور مجاہدین ہیں اور رکاوٹوں میں اصل رکاوٹ نیکی اور تفق کی ہے۔ د جال کوساز گار ماحول کے لیے بدی اور فحاشی ورکار ہے اور د جالی تو توں کو وہ لوگ ایک آئے تہیں بھاتے جو کسی بھی شکل میں خیر ( بیعنی اتباع سنت ) کی دعوت اور شرکے خلاف مزاحمت بیعنی قبال فی سبیل اللہ کی بات کریں۔

(2) برتری: لیعنی ان تمام وسائل کا حصول جواسے" خالف د جال" تو توں پر تکمل برتری دلاسکیں۔ ان وسائل بیس سے ایک اہم چیز" اُڑن طشتری" ہے۔ جی ہاں! وہی اڑن طشتری جو امریکا کے اردگردا کثر و بیشتر نظر آئی رہتی ہے اوراس کی حقیقت چھپانے کے لیے امریکا بیس موجود خفیہ قو توں کی جانب سے یہ پرو پیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان طشتر یوں کواپٹی آئھوں سے د کیلھنے کی گوائی دینے والے وہمی (Fantasy Prone) ہیں۔ اگر بیسب وہمی ہوتے اور ان کھٹولوں کوائی دینے والے وہمی اور سیارے کی مخلوق ہوتے تو ڈاکٹر مائیکل جیسوب کوموت کی بیس سوار مخصوص طبیہ والے لوگ کسی اور سیارے کی مخلوق ہوتے تو ڈاکٹر مائیکل جیسوب کوموت کی بین سوار مخصوص طبیہ والے لوگ کسی اور سیارے کی مخلوق ہوتے تو ڈاکٹر مائیکل جیسوب کوموت کی بین سوار مخصوص طبیہ والے لوگ کسی اور سیارے کی مخلوق ہوتے تو ڈاکٹر مائیکل جیسوب کوموت کی بین سے ترب بین جیسے تھے اور سراغ

# گلوبل وینج کابریذیژنٹ

#### (اریا 51 کی دوسری قبط)

'' 20th سینچری فاکس'' ایک امریکی قلم ساز ادارہ ہے۔ فاکس ٹیلی ویژن بھی اس ادارے کی ملکیت ہے۔ فاکس ٹیلی ویژن ،الیکس فائلز کا پروڈ یوسر بھی ہے۔اس ادارے نے 1996ء میں ''انڈ سپینڈنس ڈے' (Independence Day) نامی فلم بنائی۔ اس فلم نے فاکس آفس پرکامیابی کے بڑے بڑے ریکارڈ توڑ ڈالے۔اسے دنیا کی ساتویں کامیاب ترین فلم قرار دیا گیا۔ کیوں؟ فاکس کا ما لک رابرٹ مردوگ ایک فری میسن ہے۔اس فلم میس اس نے خلائی مخلوق کی زمین برحمله آوری کی فکشن (واستان) کوفلمایا ہے۔ فلم میں ایک فوجی اڈا''اریا 51'' کے نام سے دکھایا گیا ہے۔ میدوہ مقام ہے جوانسان کے متنقبل کے تحفظ میں مرکزی کر دارا دا کرے گا۔اس طرح کی فرضی داستان امریکا جیسی حقیقت پیندقوم کواتنی پیند کیوں آگئی؟ اس فلم کے ذریعے درحقیقت ہماری دنیا کے باسیوں کے ذہن ہموار کرنے کی كوشش كى كئ تھى۔اس فلم ميں كچھ تحت الشعوري پيغامات ديے گئے تھے۔ان پيغامات نے ناظرین کولاشعوری طور پراتنا متاثر کیا کہ وہ بار باراس فلم کود بکھنے پرمجبور ہو گئے۔وہ پیغام کیا تھا؟ ہماری دنیا کامنتقبل صرف اس صورت ہیں محفوظ ہے جب اس کا ایک ایسالیڈر ہوجو پوری دنیا کا متفقہ لیڈر ہو۔ بیروہ قائد ہوگا جو دنیا کو در پیش خطرات ہے تحفظ دے سکے گا۔ بیر ہماری دنیا کا تگہبان اور نجات وہندہ ہوگا۔اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ د نیا میں ایک ہی کرنسی اور ایک ہی فوج ہو۔اور پیر( مالی وسکری ) طافت ایک گلوبل لیڈر کے ہاتھ میں ہو۔ پیگلوبل لیڈروہی ہے جس کے انتظار میں ایک امریکی ریاست کا اصل نام'' اس

خدا کا شہرجس کا انتظار کیا جارہا ہے' رکھا گیا ہے۔اس ریاست کا نام ہم آگے چل کریٹا کمیں گے۔'' برا دری'' کو دراصل گلوبل یونین ،گلوبل عد لیہ،گلوبل کرنسی اور گلوبل فوج کی ضرورت ہے۔اقوام متحدہ، عالمی عدالت انصاف، کریڈٹ کارڈز (اورتھوڑا آ گے چل کر کارڈ کرنسی یا اليكثرونك منى ) اورامن فوج " برادرى" كى اس ضرورت كى تنجيل كى ابتدائي شكليس ہيں۔ 25 مارچ 1957ء کو اس خاکے میں ذرا وضاحت ہے رنگ بھرا گیا جب'' بورو پین اکنا مک کمیونیٰ' وجود میں آئی اور''نیو ورلڈ آرڈر کے لیے ایک تجربہ گاہ'' قرار یائی۔''یورو کرنی''، ''بوروکپ''اورای طرح کے دوسرے تج بے فری میسنری کو'' گلوبل کنٹرول'' حاصل کرنے میں مدودےرہے ہیں۔ونیا پرتسلط کی ہے تاب خواہش نے انہیں شیطانی سمندر کی شیطانی تکون میں مقید یک چیٹم لیڈر کے لیے سرایا انظار بنایا ہوا ہے۔وہ اس کا نظار بھی کررہے ہیں اور گلوبل حکومت کے اس گلوبل پریذیڈنٹ کے لیے راستہ بھی ہموار کررہے ہیں اور اس کا ایک يرُ ا ذِر بعِيه مالى دودُ كى فلميس مبيں \_ مذكور ہ بالاقلم مبيں خلائى مخلوق اوراس كى مخصوص سوارى دكھائى گئی ہے۔ سیسواری اور اس کے سوار آج کے کالم کا موضوع بھی ہیں اور پچھلے کالم میں کہی گئی بات آ گے بڑھانے کا رابطہ اور ذریعہ بھی۔ آ گے بڑھنے سے پہلے ہم فرضی خلائی مخلوق کی اس حقيقي سواري كا تعارف ليت حلت بين:

أوْن طشتريال كيابين؟

أَرُّ ن طَسْمَر يول كو يواليف او (U.F.O) يا Unidentified Flying Objects یعنی'' قاملِ شناخت اڑنے والی چیزیں'' کہا جا تا ہے۔ بیگول شکل کی کسی طشتری کی مانند ہوتی ہے۔اس کی رفتار انتہائی تیز ہوتی ہے۔اتنی تیز کہ بیدد <u>یکھتے</u> ہی دیکھتے غائب ہوجاتی ہیں۔ اُڑن طشتری المونیم اور پلاسٹک بااس جیسی سی جدید شم کی وھات سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔اغوا کیے گئے لوگوں کے مطابق اس کی رفتاراتی تیز ہوتی ہے کہاس میں بیٹھنے کے بعد یوں لگتا ہے جیسے زمین کیٹتی جار ہی ہو۔ ریہ جم میں چھوٹی اور بڑی ہونے کی عجیب وغریب اور سمجھ میں نہآنے والی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی ایک ہی اُڑن طشتری بیک وقت اپنا جم بالکل جمجھ میں نہآنے والی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی ایک ہونے گئے اور دیکھنے والے بے ہوش جمجھوٹا اور اثنا بڑا کر سکتی ہے کہ اپنی آنکھوں پر شک ہونے گئے اور دیکھنے والے بے ہوش ہوجا کیں۔ یہ خود بھی جب جا ہے انسانی نظروں سے غائب ہوجاتی ہے نیز دوسری کسی بھی جوجا کیں۔ یہ خود بھی جب جا ہے انسانی نظروں سے غائب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فضا میں ایک ہی جگہ دیر تک کھڑی رہے۔

أَرُّن طَشْتر يوں ميں كون ي شكينالو جي استعمال ہوتی ہے؟

اڑن طشتری میں بنیادی طور پر دوفتم کی ٹیکنالوجی استعال ہوتی ہے: ایک قوت اڑن طشتری میں بنیادی طور پر دوفتم کی بنا پر سے چیز دن اور افراد کواپی طرف دور سے ہی تھینچ سمتی ہے۔ لیزر شعاعوں کے ذریعے دنیا کے جدید تر بن طیاروں کو بآسانی تباہ کرستی ہے۔ سمندر میں اُٹر کر کسی آبدوز ہے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ پانی کے اندر سفر کرلیتی ہے۔ ونیا سے بچل کے نظام اور مواصلاتی نظام کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سب، برمودا کے باسیوں نے غیر معمولی تو انائی کی حامل ان مقناطیسی شعاعوں پر قابو ہے۔ سب، برمودا کے باسیوں نے غیر معمولی تو انائی کی حامل ان مقناطیسی شعاعوں پر قابو پر الیا ہے جو دنیا میں موجود تو انائی کے حصول کے تمام ذرائع سے کئی گنا زیادہ قوت رکھتی پالیا ہے جو دنیا میں موجود تو انائی کے حصول کے تمام ذرائع سے کئی گنا زیادہ قوت رکھتی ہیں۔ اس کی بنا پر وہ اُڑن طشتر یوں میں بیٹھ کر ہماری دنیا ہے اس طرح ٹھیٹھ تخول کر کے لیت میں جانگلے اور اپنے پاس موجود موبائل اور کم پیوٹر کے کرنے دکھا کردیہا تیوں سے مزہ لے۔

أرُن طشتريال كهال عا قي بين؟

اگر چہ عام طور پریہ شہور کیا جاتا ہے کہ بینامعلوم مقام ہے آئی ہیں۔ان پراجنبی مخلوق سوار ہوتی ہے۔ ان کا راز کسی کومعلوم نہیں۔ان کے بارے میں طرح طرح کی افسانوی واستانیں خوفناک قصے، نا قابل یقین واقعات ....سب پچھاس طرح گڈنڈ کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اُلچے کررہ جاتا ہے۔ غیرجانبدار امریکی محققین کا کہنا ہے کہ بیہ برمودا تکون جاتا ہے۔ غیرجانبدار امریکی محققین کا کہنا ہے کہ بیہ برمودا تکون

ے آتی ہیں۔متعددمشاہدات اور قرائن ہے معلوم ہوتا ہے کہ اُڑن طشتریاں ای تکون نے لگاتی اورشعبدے دکھا کراسی میں واپس گھسی جاتی ہیں۔ایک اڑن طشتر بوں پر کیا موقوف، برمودا تکون میں اور بھی بہت سے غیر معمولی واقعات وحادثات ہوتے رہتے ہیں کیکن ان ہے متعلق ر پورٹوں پر بردی بخت پابندی عائد کردی گئی ہے۔ ندانہیں مشتیر کیا جا تا ہے اور نہ کسی کو اُن پر شخفیق کی اجازت دی جاتی ہے۔ان واقعات میں فضائی اور بحری جہازوں کے غائب ہونے کے علاوہ اُڑن طشتر بوں کا آسان میں دیکھا جانا، برمودا کے سمندر میں واخل ہونا اور سمندر میں پانی کے اندر ہزاروں فٹ ینچے ان کا دیکھا جانا شامل ہے۔ 1963ء میں پوٹو ریکو کے مشرقی ساحل پرامریکی بحربیہ نے اپنی مشقوں کے دوران ایک اڑن طشتری دیکھی تھی جس ک رفتار دوسو ناٹ تھی اور وہ سمندر کے بنچے ستا کیس ہزار فٹ گہرائی میں سفر کررہی تھی لیکن اس ر بیورٹ کو بھی بختی ہے دیادیا گیا تھااور ڈسپلن کے پابندفوجیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس موضوع پربات بھی نہ کریں۔

أَرُّ كَ تَطْشَرُ يُول كَ بِارْ مِينَ كَثْرُ عِيسا فَي حَصْرات كَا نَظْرِيدٍ:

امر یکا اور یورپ کوروش خیال تہذیب کا گہوارہ سمجھا جا تا ہے۔ روش خیالی کے معنی کی تشریح ے قطع نظریہاں کے عوام عقل اور سائنس نیز ہر چیز کی مادی تشریج اور طبیعاتی تو جیہ پرا تنا زیادہ یقین رکھتے ہیں کہوہ کی ماورائی چیز کا سرے سے اٹکارکرنے کوعقل پرتی کی معراج اورالی چیزوں کے قائل کو گوں کورجعت پینداور بنیاد پرست قرار دیتے ہیں لیکن اس سب پکھے کے باوجود''اڑن طشتر یوں'' کے نمودار ہونے اور عقل وٹیکنالوجی کی گرفت میں نیآنے پران حضرات کا تنجرہ کیا تھا؟ آييخ ملاحظر يجي

ا بک روس کیتھولک پاوری فاور فریمیڈ جو اُڑن طشتر بیاں کے بارے میں سند سمجھے جاتے ہیں، کہتے ہیں:'' سیسب شیطانی چرخہ ہے۔ چرچ اور ہمارے اجداد جن کوشیطان کہتے ہیں وہ اب اُڑن طشتریوں کے ہوا باز کہلاتے ہیں۔اُڑن طشتریوں کے شاہدین ان کی پرواز کے وفت اکثر عالمی د جالی ریاست ،ابتدا سے انتہا تک

سلفری بومحسوس کرتے ہیں۔ پیشیطان کو مارے جانے والے گندھک کے پیخروں کی ہوہے۔'' فاور فریمیڈو کے کچھاور بھی نظریات ہیں۔ان کا کہنا ہے:''جب سے بیاڑن طشتریاں کیر بیبین سمندر پرظا ہر ہو کئیں تب ہے مقامی طور پر معجزات کا ظہور ہوتا رہا ہے۔مثلاً: گرجا گھرکے مجسے رونے لگتے، یاان کے منہ سے خون بہنے لگتا،تصوریں روثن ہوجاتیں، چرچ کے ٹاور سے روشنی کی کرنیں نکانے لگتیں ،انفرادی طور پر دائمی مریض صحت مند ہوجائے۔'' یہ ہے عیسا کی حضرات کے ندہبی رہنماؤں کی وہ رہنمائی جس ہے معاملہ بیجنے کے بجائے اوراً کچھ جاتا ہے۔

اڑن طشتریوں کے بارے میں امریکی حکام کا تبھرہ:

امریکی حکام کا تنجرہ تو انتہا کی معنی خیز اور دلچیپ تھا۔انہوں نے ہمہ دفت مجسس اور باخبر رہنے کی شاکق امریکی قوم کے سامنے جوابدہ ہونے کے باوجود وقتاً فو قتاً متضا دموقف اختیار کیے۔ معاملے کو الجھانے کی ان کوششوں نے ہی غیرصہیونی امریکیوں کو چو کنا کر دیا اور انہوں نے جان کی پروا نہ کرتے ہوئے اس حقیقت تک چہنچنے کی کوشش کی جس کے اردگر داسرار وتجسس کا حصار اور موت كايبره لكايا تمياتها\_

پہلے پہل توان کے وجود کا بی اٹکار کر دیا گیا اور '' ماہرین'' سے پیکہلوایا گیا کہالی کوئی چیز دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی۔اے و کیھنے والوں کا وہم اور فرضی تخیل قرار وے کر رد کر دیا گیا۔ ہی یرو پیگینڈا کیا گیا کہ اُڑن طشتریاں دیکھنے والے وہمی (Fantasty Prone) ہیں.....کین اس نامعقول اور غیر قابل قبول چیز د کیھنے والوں کی تعداد رفتہ رفتہ اتنی زیادہ ہوگئی تھی کہان سب کے مثابدے کو وہم، جھوٹ یا تخیل کی کارستانی قرار دے کر رد کرناممکن نہ رہا تھا۔ نہ ہی اس کومحض نظروں كا دھوكا قراردےكرد نكھنے والے كامذاق أڑاكر بات كود بایا جاسكتا تھا، كيونكہ 1947ء ۔ 1969ء تک اُڑن طشتریاں دیکھے جانے کی جوشہادتیں اور واقعات سامنے آئے تھے وہ 12,618

اس کے بعد پیشہور کرنے کی کوشش کی گئی کہ بینظلائی مخلوق کی سواری ہے۔ کسی اور سیارے کی

ر ہنے والی مخلوق ان میں سوار ہو کر گھوتتی گھامتی ہماری دنیا میں آنگلتی ہے۔اس نظر یے کو تفویت دینے کے لیے ذبنی رخ تبدیل کرنے کی مخصوص بھنیک استعمال کرتے ہوئے ان طشتر یوں میں سوار مخلوق کو پردیسی یا اجنبی (Aleins) کا نام دیا گیا۔ان کا حلیہ بھی ایسامشہور کیا گیا جس ہےوہ کسی اور دنیا کے باشند لے کلیس جو بھٹک کرغموں اور دکھوں سے بھری ہماری اس دنیا میں تفریح اور مہم جوئی کے لیے آنگلے ہیں۔کیاوہ پردیسی تھے؟اگراہیا تھا توامریکی حکام اور سائنس دانوں کے لیےاس سے زیادہ دلچسپ اورانکشا فاتی موضوع اور کیا ہوسکتا تھا؟ انہیں تو اپنے پورے وسائل اس مخلوق کی حقیقت جانبے کے لیے جھونگ دینے چاہیے تھے....لیکن....انہوں نے نہ صرف پیر کہ خوداس پر پنجیده یا غیر پنجیده تحقیق کی کوشش نہیں گی ، بلکہ کسی کواس پر تحقیق کی اجازت بھی نہیں دی اور مختلف ہتھکنڈ وں ہے ایسی کئی کوشش کو نا کام بنانے کی بھر پورکوشش کی گئی۔

سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ آخروہ کون کی نادیدہ طافت تھی جس نے ان کے ہارے میں تحقیق کرنے والوں کو ڈرایا دھمکایا۔ وہ کون ی خفیہ طاقت تھی جس نے حقیقت تک پہنچ جانے والے سائتنس دانوں کو تھن اس لیے موت کی نیندسلا دیا کہ ''ان کے نظریات بہت ایڈ وانسڈ تھے اور پچھ ''لوگول'' کوان نظریات کاعوام کے سامنے آتا پیندنہیں تھا۔'' امریکی نظام پراٹر انداز وہ کون می قو تیں تھیں جنہوں نے بحری جہازوں پر پابندی لگائی کہلاگ بک (جہاز پرموجودیا د داشت ) میں سے ساحل پر پہنچتے ہی وہ تمام واقعات نکال دیے جا کمیں گے جن کاتعلق برمودا تکون یا اڑن طشتر یوں سے ہوگا۔

اس سے زیادہ منگبین بات بیہوئی کہ اڑن طشتری کے سواروں کے ہاتھوں انسانوں کے اغوا کے واقعات بھی ہوئے۔اب تو پوری حکومتی مشینری کو حرکت میں آ جانا جا ہے تھا۔ ایک امریکی باشنده .....عام باشنده نبیس بلکه ایک امریکی شهری جوکسی نه کسی شعبه میں مثالی مهارت کا بھی حالل تھا.....اور وہ امریکا کی سرز مین ہے اغوا ہو گیا،امریکی نفسیات کے مطابق اس کو ہرگڑ برواشت نہ کیا جانا جا ہے تھا.....گر حیرت انگیز طور پراس حوالے ہے بھی کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔اغوا کا غیر انسانی فعل دن دہاڑے وقوع پذیر ہوا اور اس کوغیر انسانی مخلوق کا کارنامہ قرار دے کر جانے دیا گیا، جبکہ اس گندے کام کے لیے کسی غیرانسانی مخلوق کی ضرورت نہ تھی۔ ہماری انسانی برا دری میں بیغیر انسانی کام کرنے والے بہت ہے ''برا درز'' موجود ہیں۔ پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے بیہ لوگ اغوا ہوکر کہاں گئے؟ اس کو ہم آخر ہیں ذکر کریں گے۔ پہلے ان باہمت لوگوں کا تذکرہ ہوجائے جوامر یکی قوم کو دھو کا دینے کی اس سرکاری سازش کا حال جانے کی کوشش ہیں جان سے گزرگئے۔ (جاری ہے)

# شیطانی کھٹولوں کا راز جانبے والوں کی سرگزشت

#### (اربا 51 كى تيسرى قبط)

ڈاکٹر مورس جیسوب امریکی ریاست کے علاقے " روک ول "(Rockville) کے قریب بیدا ہوا۔ وہ ابتدا سے فلکیات میں دلچین رکھتا تھا۔ اُس نے 1925ء میں مشی گن يونيورئ سےفلكيات مين 'في الين 'كى واكرى حاصل كى -1926 ء مين ايك رصد كاه ميں كام کے دوران"ایم ایس" کی ڈگری حاصل کی۔ 1931ء میں اس نے اپن" لی ان ڈی" کا مقالہ کممل کرلیا تھالیکن وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل نہ کرسکا تاہم اے پھربھی بسا اوقات '' ڈاکٹر جیسوب'' کہدویاجا تا ہے۔ جیسوب کو 1950ء کی دہائی میں UFOs (فضامیں یائے جانے والے غیر شناخت شدہ مہم اجسام) کے متعلق سب سے عمدہ مفروضے پیش کرنے والا شخص قرار دیا گیا۔اس کی وجہ ریھی کہ اس نے فلکیات اور زمینی آ ٹارفند بیمہ دونوں کے متعلق تعلیم حاصل کی اور اے دونوں میدانوں میں عملی کام کا تجربہ بھی حاصل تفا۔ جیسوب نے 1955ء میں اپنی ایک کتاب کے ذریعے شہرت حاصل کی ،جس میں اس نے UFO کے متعلق بحث کی اوراس ہات پرزور دیا کہ بیرمعاملہ اس لائق ہے کہ اس پرمز پر تحقیق کی جائے۔ اس کا خیال ہے کہ UFOs کسی تھوں اور مبہم قتم کی دھات ہے ہوئے اجسام تھے جو تحقیقی مثن پر بھیجے گئے تھے۔

مزید برآل "جیسوب" نے ان کا تعلق قبل از تاریخ کی سائنس سے بھی جوڑا ہے۔ "جیسوب" نے 1956ء میں مزید دو کتابیں (UFOs and Bible) اور 1957ء میں مزید دو کتابیں (Expandiry ase for UFO) کھیں۔ UFO کے

بارے میں جیسوب نے ان وسائل کے بارے میں بھی تھیوری پیش کی جو UFO کی اُڑن طشتریوں کو اُڑانے میں مکنه طور پر زیر استعمال ہو سکتے ہیں۔اس نے بیہ خیال ظاہر کیا کہ بیہ ایندهن یا تو کوئی مخالف کشش تقل ماده ہے یا پھر برقی مقناطیس قشم کی کوئی چیز ہے۔اس نے ا بني كتاب اوراسفار مين بار بإاس يرافسوس كا اظهار كياليكن انهيس توجه نه دى گئي ورنه اگرانهيس اتنی توجہ دے دی جاتی جتنی را کٹ داغنے کے مل کو دی جاتی ہے تو بھی کافی فائدہ ہوتا۔ جنوری 1955ء کوجیسوپ کےخلاف'' برا دری'' کی سازشوں کا آغاز ہو گیا۔'' کارکس میگوئیل ایلینڈ'' نای شخص کی جانب سے خط موصول ہوا جس میں لکھنے والے نے بتایا کہاس نے ذاتی طور پر بھی ایسے جہازوں کا مشاہرہ کیا ہے جوخا ہر ہوئے پھراحیا نک عائب ہو گئے۔اس نے اپنے علاوہ پچھاورلوگوں کے نام بھی بتائے تھے۔ان میں ایسےافراد بھی شامل تھے جواس واقعہ کے بعد نا گہانی موت مرکئے۔جیسوپ نے ایلینڈ کو جوابی خط لکھا اور اس واقعہ ہے متعلق مزید معلومات اورتضد بقات طلب كيس جس كا جواب مهينوں بعد آيا جس بيں اس مخض (ايلينڈ) نے مزید معلومات فراہم کرنے سے معذرت کر لی تھی۔اس دوسرے خط میں اس نے اپنے آپ کو" کارل ایکن" کھاتھا، جیسوب نے اس سے مزیدرابط شدر کھنے کا فیصلہ کرلیا۔

بات میتھی کہ ڈاکٹر مور لیس جیسوب اختر اعی ذہن رکھنے والے ذہین سائنس دان تھے۔ وہ روا تی نظریات کو اتنی جلدی قبول کرنے کے عادی نہ تھے جننا جلد امریکی صہیونی سائنس وان امریکی قوم سے تتلیم کروالیتے ہیں۔انہوں نے جب اُڑن طشتریوں کے بارے میں افواہیں سنیں تو ان کے لیے چوتکا دینے والی چیز بھن میرند تھی کہ ان کے پیٹی بند سائنس وان بھائی اس جدید ترین وور میں اس مجیب ترین چیز کوکسی اور سیارے کی مخلوق سمجھ کر آسانی ہے نظرانداز کررہے ہیں..... ان کے لیےاس سے زیادہ تعجب کی بات میٹھی کہ بال کی کھال اُ تار نے والا امریکی میڈیا بھی اس طرح کی خبروں سے قطع نظر کرنے یا کوئی اور زُخ وینے میں ضرورت سے زیادہ جا بکدئتی وکھارہا ہے۔ان سے میہ چیز بہضم نہ ہوئی اور انہول نے ان '' اُڑ ن کھٹولوں'' کا راز معلوم کرنے کی ٹھانی۔ ا یک طرف تو سائنسی انکشا فات کی و و بھر مار کہا نسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں اور دوسری طرف افریقا کے جنگلوں یا کوہ قاف کے پہاڑوں پر نہیں، امریکا کے اردگرد کے "سمندرول" اور ''ساحلول'' پر اڑ ن طشتر یوں کا بار بارنمودار ہونا اور ان میں سوارمخلوق کوخلائی مخلوق اور ان کی سواری کوافسانوی کہانی سمجھ کرنظرا نداز کرناان ہے ہضم نہ ہوتا تھا۔ ڈاکٹر جیسوب نے اینے طور پر

شحقیق شروع کردی۔

پياپريل 1959ء کا ايک خوشگوارون تھا۔ ڈاکٹر جيسوب کئی مہينوں کی مسلسل شحقیق وجنتجو کے بعد 'اڑن کھٹولوں'' کے بارے میں ایک حد تک وہن بنا چکے تھے۔ایک طرف تو ان انکشافات نے تعجب میں ڈال رکھا تھا جواس دوران ان کے سامنے ہوئے ، دوسری طرف وہ ان نادیدہ قوتوں سے پریثان تھے جنہوں نے آج تک اس پر پردہ ڈالےرکھااوراب وہ ان کی تگرانی کررہی تھیں۔ان کومحسوس ہور ہاتھا کہ پھے لوگ ان پرسلسل نظرر کھے ہوئے ہیں۔ ان کا دل چاہا کہ وہ بیتمام با تیں اپنے کسی ہم خیال کے سامنے بیان کرکے ول کا بوجھ ہاکا كرليں اور شخفيق كو بھى آ گے بڑھا ئىيں۔ان كى نظرِ انتخاب ' ڈاكٹر مینسن ویلٹھا ئن' پر پڑی۔وہ بحری جغرافیہ کے سائنس دان تھے اور ڈاکٹر صاحب کے ہم نوالہ وہم پیالہ تھے۔اپریل کی ایک شام کوڈاکٹر صاحب اپنے دوست سے ملنے کے لیے نگلے۔ ڈاکٹر مینسن نے انہیں شام کے کھانے پرایئے ہاں مرعوکیا۔ ڈاکٹر جیسوب اپنی گاڑی میں سفر پرروانہ ہوئے .....کین ان کا سی سفرادهورار بإ.... بهجى مكمل نه بهوسكا - ناديده قو تين ..... جوان كيمسلسل نگراني كرر بي تخيين ..... فیصله کر چکی تھیں کہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ جان چکے ہیں۔ اتنی زیادہ جا نکاری''مرمودا'' بھون کے اندرنکونی محل میں بیٹھے بدی کی قو توں کے پیے چیٹم سر براہ کے لیے اچھی نہھی۔للبذا ''اوکے!کل ہم!''(Ok! Kill him)کا پیغام آگیا۔ڈاکٹرصاحب کی گاڑی میں زہریلی کیس بھردی گئی۔وہ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ان کی کار کے ایگزاسٹ سے فیوز منسلک کر کے کار کے اندر لے جایا گیا تھا جس کے نتیجے میں کار کے اندر کاربن موٹو آ کسائیڈ گیس بھرگئ تھی۔ ڈاکٹر مینسن کابیان ہے کہ جب ان کے دوست ان کے پاس ند پہنچے تو انہیں تشویش ہوئی۔ وہ ان کی تلاش میں <u>نگلے۔ پو</u>لیس ان سے پہلے کار کے پاس پہنچ چکی تھی۔جس وفت پولیس پینچی ڈاکٹر صاحب زندہ تھے....لیکن ان کی موت کوخو دکشی قر ار دے كركيس داخل دفتر كرديا گيا۔اس كاكيا مطلب ہے؟ اس كا مطلب ہے ڈاكٹر صاحب كو

مرجانے دیا گیا۔ پولیس ان کو بچانے کے لیے نہیں، دم گھٹ کر مرتے ویکھنے کے لیے جائے وقوع پر پیچی تھی۔ڈاکٹر صاحب کو برمودا تکون اوراڑن طشتریوں کی حقیقت اوران کا باہمی تعلق جانے کے جرم میں موت کے گھائے اُ تارویا گیا تھا۔

شیطانی مثلث اور شیطانی کھٹولوں کا راز جانے کے لیے جان سے گررنے والوں میں ڈاکٹر جیسوب کے بعدا گلانام' ڈاکٹر جیمز ای ڈونلڈ' کا ماتا ہے۔ وہ بھی ایک بڑے سائنس وان تھے۔
ڈاکٹر مینسن ٹو اپنے دوست کی پراسرار موت سے خوفز دہ ہو گئے، لیکن ڈاکٹر جیمز نے ہمت نہ باری۔انہوں نے اپنے آنجمانی ہم پیشہ ڈاکٹر کی تحقیق کو آگے بڑھانا چاہا۔ان کا کام جاری تھا۔
ابھی وہ کمی نتیج پر پہنچاہی چا ہے تھے کہ' براوری' کی نظروں میں آگئے اور 13 جون 1971ء کی ایک گرم مسلح کو مردہ پائے گئے۔ان کے سرمیں گولی ماری گئی تھی، لیکن سرکاری اعلان وہی تھا کہ انہوں نے خود تھی کی ہے۔

پے در پے ' خودگئی' کرنے والے بیامریکی سائنس دان جان سے گزر گئے، لیکن و نیا کو حقیقت کے کسی قدر قریب پہنچانے میں اپنا کر دارا داکر گئے۔ ''کسی قدر قریب' کا لفظ اس لیے استعال کیا گیا ہے کہ بینمام تحقیق کا رمسلمان نہ ہتھ ۔ بیچش سائنسی انکشافات کی روشی میں اس موضوع پر کام کرر ہے تھے۔ انہیں وحی کی رہنمائی حاصل نہ تھی۔ وہ برمودا تکون اور اس میں نگلتی مصفوع پر کام کرر ہے تھے۔ انہیں انداز میں سجھنے کی کوشش کرر ہے تھے یا پھر اس جگہ کے اسرار کے انہیں تجسے میں جتلا کردیا تھا اور وہ اس کی کوئی سائنسی تو جیہد دنیا کے سامنے بیان کرنے کے لئے دہائیوں تجسس میں جتلا کردیا تھا اور وہ اس کی کوئی سائنسی تو جیہد دنیا کے سامنے بیان کرنے کے لئے دہائیوں تجسس میں جتلا کردیا تھا اور وہ اس کی کوئی سائنسی تو جیہد دنیا کے سامنے بیان کرنے کے لئے دہائیوں کے دیے۔

جبکہ واقعہ بیہے: کہ انسانی عقل کی پرواز اور اس کے علم کی دریافت محدود ہے۔ وہی کی رہنمائی
کے بغیر وہ اگلی زندگی تو رہی ایک طرف ،خوداس کا نئات کے بعض ''اسرار ورموز'' نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا
اس بات میں ہمیں مسلمان محققین ہے بھی مدد لینا پڑے گی۔ محمد عینی داؤ ومصر ہے تعلق رکھنے والے
اک بات میں ہمیں مسلمان کی معرکہ الآرا
ایک اسکالر ہیں۔ انہیں برمودا تکون سے خاصی دلچیسی رہی ہے۔ اس موضوع پران کی معرکہ الآرا

عالمی د جالی ریاست ،ابتداسےانتہا تک

(2) (2) کتاب'' مثلث برمودا'' حبیب کرمنظرعام پرآ چکی ہے۔ عیسیٰ داؤ د کی رائے جاننے سے پہلے جمیں دو چیزوں کے بارے میں چند بنیادی باتیں جاننا مفیدرے گا: ایک تو برمودا تکون کے متعلق جغرافیائی معلومات اور دوسرے د جال کی سواری کے بارے میں حدیث شریف میں بتائی گئی تفصیلات ۔ان دو چیزوں کے بارے میں پچھ معروضات پیش کرنے کے بعد ہم ان شاءاللّٰہ آگے چلیں گے۔

(جارى ہے)

# شیطانی جزیرے سے شیطانی تکون تک

### (ايريا55 كى چۇھى اورآخرى قىط)

برمودا کون براعظم شالی امریکا کے جنوب مشرق تقریبانوں براعظم شالی امریکا کے جنوب مشرق تقریبان ڈرئی سمندر میں واقع ہے۔ براٹلانگ میں پی جھ جزیرے ایک ٹرائی اینگل جنوب مشرق تقریبان دیا ہوئے ہیں۔ ان جزیروں کے درمیانی سمندر کے مین ینچے کی شکل میں ہینے ہوئے ہیں اور غیر آباد ہیں۔ ان جزیروں کے درمیانی سمندر کے مین ینچے کشش تقل (Gravitional Force) کے مقناطیسی بار کا کوئی پول ہے جوز مین کے مرکزی محمودی خطکو چھوتا ہواز مین کی گولائی کے دوسری طرف سمندر میں 40 ڈگری ہے لائن ایتا ہے۔ محمودی خطکو چھوتا ہواز مین کی گولائی کے دوسری طرف سمندر میں 40 ڈگری سے لائران لیتا ہے۔ اس مقام کے ایک جانب جاپیان اور دوسری جانب فلیائن ہے۔ یہ خط قدرے جھکتا ہوا 40 ڈگری سے سے دوسری جانب فلیائن ہے۔ یہ خط قدرے جھکتا ہوا 40 ڈگری سے سال مقام کے ایک جانب جاپیان اور دوسری جانب فلیائن ہے۔ یہ خط قدرے جھکتا ہوا 40 ڈگری سے سے 20 میں شان کھی سے دیونکا آپ سان سال مقام کے ایک جانب جاپیان اور دوسری جانب فلیائن ہے۔ یہ خط قدرے جھکتا ہوا 40 دیونکری سے سے 20 میں شان کھی سے دیونکا آپ سان سال مقام کے ایک جانب جاپیان اور دوسری جانب فلیائن ہے۔ یہ خط قدرے جھکتا ہوا 40 دیونکری سے 10 میں مقام کے ایک جانب جاپیان اور دوسری جانب فلیائن ہے۔ یہ خط قدرے جس میں مقام کے ایک جانب جاپیان اور دوسری جانب فلیائن ہے۔ یہ خط قدرے جس میں میں شان کھی کی سے دیونکا آپ سان سال میں سے 20 میں شان کھی کی سے 10 میں شان کھی کی سے 20 میں شان کھی کی سے 20 میں شان کھی کے دوسری جانب فلیائی سے 20 میں شان کھی کی دوسری طرف سے 20 میں سے 20 میں سے 20 میں سے 20 میں شان کھی کی سے 20 میں سے 20 میں

اس مقام کے ایک جانب جاپان اور دوسری جانب فلپائن ہے۔ یہ خط قدرے جھکٹا ہوا 40 ڈگری سے 20 در سراسراہے۔

یو فرضی تکون پانی کے اوپر پھھاس طرح ہے بنتی ہے کہ فلوریڈا سے پورٹوریکو، پھر پورٹوریکو سے بنتی ہے کہ فلوریڈا سے پورٹوریکو، پھر پورٹوریکو سے بنتی ہے کہ فلوریڈا سے پورٹوریکو، پھر پورٹوریکو سے جزیرہ مرمودا اور پھر برمودا سے فلوریڈا۔ دوسر لے فظوں میں یوں کہ لیس اس کا شالی سرا جزائر برمودا، جنوب مشرقی سرا پورٹوریکو اور جنوب مغربی سرا فلوریڈا میں بنتا ہے۔ یہ مشہور امریکی برمودا، جنوب مشرقی سرا پورٹوریکو اور جنوب مغربی سرا فلوریڈا میں بنتا ہے۔ یہ مشہور امریکی ریاست فلوریڈا ایک ریاست فلوریڈا ایک دیاست فلوریڈا کی افقت دیکھیں تو آپ کوریاست فلوریڈا ایک موس عظیم الجیث کمی چوڑی دم کی شکل میں نظر آھے گی۔ گویا اس پر رہنے بسے دالے امریکا کی ڈم پر رہنے سے بیاں۔ فلوریڈا کا صدر مقام' میائی' ہے۔ ریاست فلوریڈا مخصوص قتم کے غیرانسانی کا میکھی تو وہ ہیں جواخلا قیات کی دو سے برے مشہرت کے لیے شہرت رکھتی ہے۔ یہ غیرانسانی کام پچھ تو وہ ہیں جواخلا قیات کی دو سے برے مشہرت بین سے کے لیے شہرت رکھتی ہے۔ یہ غیرانسانی کام پچھتو وہ ہیں جواخلا قیات کی دو سے برے مشہرت بین سے دنیا کی دنیا کوخر بی نہیں۔ مشلان بیودی دو حافیان کے دنوریڈا' کا حدید کی دنیا کوخر بی نہیں۔ مشلان بیودی دو حافیان کے دنوریڈا' کا حدید کی دنیا کوخر بی نہیں۔ مشلان کیا دو حافیان کے دنوری کیا دو کیا دو کیا دوری کیا کوئیست کیا دوری کیا دوری کیا دوری کیا دوری کیا دوری کیا دوری کیا کی کیا دوری کیا دوری کیا دوری کیا دوری کیا کوئی کیا دوری کیا دوری کیا دوری کیا دوری کیا کیا دوری کیا کوئی کیا کوئی کیا دوری کیا کوئی کوئی کی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کی کوئی کی کوئی کیا کوئی کیا ک

اکثر قو موں کے نزویک ایک ہی خدا ہے جو ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ رہے گا۔ بیکون کی قوم ہے جو کسی ایسے خدا کے انتظار میں ہے جو بے چارہ اپنے ماننے والوں کے بیدا ہونے کے بعد ظاہر موگا؟ اور اس میں کیاراز ہے کہ اس معزز خدا کے ظہور کے لیے امریکا کی دُم، جائے اسخاب تھمری ہے؟ برمودا تکون سے قرب اس کی وجہ ہے یا شیطانی سمندر سے شیطانی جزائر تک کا فاصلہ سمٹنے والا ہے؟ بیسب وہ با تیں ہیں جن کے جواب پرغور کرنا بی نوع انسانی کے لیے ضروری ہے اور اس لیے ضروری ہے اور اس لیے ضروری ہے دور نہیں جب اسے ان جوابول کی شدید مشرورت پڑے گی۔

ضروری ہے کہ شایدہ ہوہ وقت دور نہیں جب اسے ان جوابوں کی شدید ضرورت پڑے گی۔

برمودا تکون 300 جزیروں پرمشمل ہے۔ وہ جہاز راں جن کی زندگی بحرا وقیا توس کے دو

کناروں کے درمیان گزری، وہ بھی اس علاقے سے دورر ہنے میں بی عافیت بجھتے ہیں۔ کہنہ مشق

اور تجربہ کار بحری کپتان ایک دوسر ہے ہے اس طرح کا تبصرہ کرتے پائے جاتے ہیں: '' وہاں پائی

گرائیوں میں خوف اور شیطانی راز چھے ہیں۔ '' یہ خوف اور پراسرار راز آج کی بات نہیں، آج

سے پانچ سونو برس پہلے جب'' کرسٹوفر کو کہس'' یہاں سے گزرا تو اسے بھی پچھ بچیب و خریب

چیزیں نظر آئیں۔ آگ کے بگولوں کا سمندر میں داخل ہونا۔ سمندر کے گہرے غاروں سے آگ

جیزیں نظر آئیں۔ آگ کے بگولوں کا سمندر میں داخل ہونا۔ سمندر کے گہرے غاروں سے آگ

کے بڑے یونے گولوں کا نکلنا اور کسی ان دیکھی چیز کا تعاقب کرنا وغیرہ۔ عوام میں ان جزائر کو

'' شیطانی جزیرے'' کانام دیا جاتا رہا ہے اور دوبا توں پر عام طور پر اتفاق پایا جاتا ہے:

(1)اس علاقے میں پانی کی سطح پراور پانی کی گہرائیوں میں کوئی ماورائی پراسرارطاقت ہے جو عقل کے ادراک سے بالاترہے۔

(2) پیطافت خیز نہیں ،شرکی علمبر دار ہے۔ بیفلاح نہیں ، تباہی کی علامت ہے۔

کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقارہ کو خدا سمجھنا چاہیے۔خلق کی زبان پر میہ ہاتیں کیسے پڑھ گئیں؟
روزاول سے بیہاں پراسرار واقعات ہورہے ہیں اور امریکا جیسے ترقی یافتہ ملک کا ترقی یافتہ ترین میڈیاان پر پردہ ڈالنے اور انسانی پراسراریت میں مزید اضافہ کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ بال کی کھال اُتار نے والامیڈیاان واقعات کی نقاب کشائی کے بجائے اس حوالے سے ابہام اور شکوک

عالمی دجالی ریاست، ابتدایسے انتہا تک

کی حیاور تانے رکھتا ہے۔خوفٹاک واقعات، افسانوی داستانیں، نا قابل یقین مشاہرات سب چیزوں کواس طرح خلط ملط کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ امریکی عوام کسی نتیجے پڑہیں پہنچ سکتے۔ ان کے ذہن میں خوف اور اسرار کا تأثر تو رہ جاتا ہے، مگر اس ہے آگے وہ کچھ سوچ نہیں یاتے۔ بالآخران کی توجهاس طرف ہے ہے جاتی ہےاوروہ اسے مہمل یا نارٹل چیز سمجھ کر گز رجاتے ہیں۔ آپ نے "وفقش برآب" کی تر کیب تو سی ہوگ۔ یانی پرنقش کہاں تھبرسکتا ہے؟ تو پھر یانی پر شلث کیے بن سکتی ہے؟ امریکی میڈیانے اس شیطانی علاقے کو'' شیطان کے جزیرے' کا نام بدل کرتگون کا نام کیوں دیا ہے؟ تکون کی شکل کس شخصیت یا تنظیم کی خاص علامت ہے؟ اسے دجال یا فری میسن تنظیم کی مخصوص علامت سمجھا جا تا ہے تو کیا برمودا تکون کا د جال اوراس کے بیروکار یہود یوں ہے کوئی تعلق ہے۔ کمیاد جال وہی جھوٹا خداہے جس کا انتظار کیا جار ہاہے؟ کمیا برموداکی پراسرار طافت ''شیطان اکبز' لیخی ابلیس کی ان شیطانی قو توں کی جھلک ہے جو وہ اپنے سب سے بڑے ہر کارے "د جال اعظم" كى حمايت مين استعال كرے گا؟ دلچسپ بات سي ج كدامريكامين UFO ريسر چ کے لیے فنڈز'' راک فیل'' مہیا کرتی ہے جو فری میسنری کی ایک سرپرست فیملی ہے۔ کیا فری میسنری اڑن طشتر یوں پر تحقیق میں دلچیبی رکھتی ہے؟ آخر کیوں؟

ان سب سوالوں کا جواب جانبے کے لیے ہمیں اڑن طشتریوں کے موضوع کی طرف پلٹنا پڑے گا۔ جی ہاں! وہی اُڑن طشتریاں جو برمودا تکون میں بار بار داخل ہوتے اور نکلتے دیکھی گئی ہیں۔جن میں سوار'' خلائی مخلوق'' نے امریکا جیسے مہذب ملک سے ایسے لوگوں کو اغوا کیا جواپے شعبے میں بہترین مہارت کے حامل تھے۔ پھران لوگوں کا کچھ پتانہ چلا کہ زمین نگل گئی یا آسان کھا گیا۔ان لوگوں کو مارانہیں گیا،ان کی صلاحیتوں کومخصوص شیطانی مقاصد کی پنجیل کے لیے استعمال کرنے کی غرض ہے ان کوان دیکھے علاقے میں پہنچادیا گیا ہے۔ دجال چونکہ انتہائی وہمی اور بزول ہےاں لیے حد درجہ مختاط رہتے ہوئے الی تمام جادوئی وسائنسی قوتیں حاصل کرنا جا ہتا ہے جن کا کوئی توڑ زمین کے باسیوں کے پاس نہ ہو۔ بیسائنس دان بالجبراس کی شیطانی چرخی کا

پرزه بنادیے گئے ہیں۔

پر از نظشتر یول کوغیر جانبدارامر کی محققین نے صرف سائنس کی روہ سے بیجھنے کی کوشش کی اور پہیل ان سے خلطی ہوگئی۔ ہم حدیث شریف کی روشنی میں انہیں سیجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی روایت مسلم شریف میں ہے۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت میں نجی روایت میں نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجال کی سواری کی رفتار کو بیان کرتے ہوئے فر مایا: '' (وجال کی سواری) اس باول کی مانند (ہوگی) جے تیز ہوا اُڑا لے جاتی ہے۔''

دوسری روایت متدرک حاکم کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''اس ( دجال ) کے لیے زمین ایسے لپیٹ دی جائے گی جسے مینٹہ ھے کی کھال لپیٹ دی جاتی ہے۔ تیسری روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل کرتے ہیں: '' دجال کے گدھے کے دونوں کا نوں کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کے گدھے کا ایک قدم تین دن کی مسافت ( تقریباً 28 کلومیٹر فی سیکنڈ ) کے برابر ہوگا اور وہ اپنے گدھے پرسوار ہوکر سمندر میں ایسے گھس جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر سمندر میں ایسے گھس جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر چھوٹی نالی میں گھس جائے ہو۔''

ہوگی۔

یہاں تک پہنچنے کے بعداب وہ مرحلہ آگیاہے جب ہم کھل کرمسلم محققین کی رائے قتل کر دیں جودہ برمودا تکون کے ہارے میں رکھتے ہیں۔مصرے محقق محمر عیسیٰی داؤ داور عادل فہیمی نے اپنی مقالہ نما کتابوں (مثلث برمودا) میں جو پچھ کہاہے ( دونوں کی کتاب کا نام ایک ہی ہے ) اس کا خلاصہ رہے:

''اژن طشتریاں دجال کی ملکیت اور ای کی ایجاد ہیں۔ نیز برمودا تکون کے اندراس نے سکون (Triangle) کی شکل کا قلعہ نمامحل بنایا ہوا ہے جہاں سے بیٹھ کروہ اپنے چیلوں کو ہدایات دے دہا ہوا ہے اور اپنے نکلنے کے وقت کا انظار کر رہا ہے۔ اس پورے مشن میں اس کو ابلیس اور اس کے تمام شیاطین کی مدد حاصل ہے۔ جو تمام دنیا کے اندر سیای ، اقتصادی ، ہاتی اور عسکری میدانوں میں جاری ہے۔ کس ملک میں کی حکومت ہونی چاہیے؟ کس ملک کو کتنی مالی امداد دین حیا ہے؟ کس ملک کو کتنی مالی امداد دین حیا ہے؟ کس ملک کو کتنی مالی امداد دین حیا ہے؟ کس ملک کو تاہ کرنا ہے؟ نیز مسلم دنیا میں موجود حیا ہے؟ کس ملک میں اپنی فوج آتارنی چاہیے؟ اور کس ملک کو تاہ کرنا ہے؟ نیز مسلم دنیا میں موجود دریاؤں پر کہاں کہاں ڈیم بنانے ہیں؟ اپنے حامی نظریات والی پارٹی کو اقتد ارمیں لانا اور ہر اس قوم اور فرد کو ابھی سے راستے سے بٹانا ہے جو آگے چل کر دجال کے سامنے کھڑ ابھو سکے۔

قوم اور فر دلوا ہی ہے رائے سے ہٹانا ہے جوآئے پال کر دجال کے سامنے لھڑا ہوسلے۔
جہاں تک برمودا تکون میں الجیس کے مرکز کا تعلق ہے اس پر کوئی اشکال نہیں، شیطان کا تخت
سمندر پر بی بچھتا ہے ۔۔۔۔۔ البتہ دجال کی وہاں موجودگی پر بیاعتراض ہوسکتا ہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ
علیہ وسلم نے دجال کو مشرق میں بیان فر مایا تھا جبکہ برمودا تکون مغرب میں ہے۔ اس کا جواب بیہ
ویتے ہیں کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پر دہ فر ماجانے کے بعد دجال اس طرح بندھا ہوا ہوا ہو انہیں رہا جس طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اس کو بندھا ہوا دیکھا تھا۔ بلکہ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعدوہ زنجیروں سے آزاد ہوگیا تھا اور مستقل اپنے خروج کے لیے راہ
اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعدوہ زنجیروں سے آزاد ہوگیا تھا اور مستقل اپنے خروج کے لیے راہ
ہموار کرتا رہا ہے۔ البتہ اس کی اصل حالت اسی وقت ظاہر ہوگی جب وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہوکر

وارالعلوم ویوبند کے فاصل عالم وین مولانا عاصم عمر جنہوں نے آخری زمانہ کے متعلق

ا حادیث کی عصری تطبیق پر بہت عمدہ اور نظر بیساز کتاب'' تیسری جنگ عظیم اور د جال'' ککھی ہے ' اپنی نئ شہرہ آفاق کتاب'' برمودا تکون اور د جال' میں تحریر کرتے ہیں :

'' حقیقت جو بھی ہولیکن اتنی بات بقینی ہے کہ برمودا تکون اور شیطانی سمندر جیسی جگہیں ابلیس اوراس کے حلیفوں کی خفیہ کمین گاہیں ہیں جہاں سے وہ انسانیت کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں مکمل کر بچکے ہیں۔اب وہ فلموں، ڈراموں، اٹنج شواوراشتہارات کے ذریعے اپنے ماننے والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ ' منجات دہندہ'' کے نگلنے کا وفت قریب ہے۔ال سازشوں میں ان کے ساتھ تمام شیاطین جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے،سب شریک ہیں۔انہوں نے دنیا پر اہلیس کی حکومت قائم کرنے اور ہرا بیان والے کو اہلیس کے ترکش کے آخری تیر، کانے دجال کے سامنے تجدہ ریز ہونے کی انتہائی خطرناک اور خفیہ تیاری کی ہے۔ لیکن کیا دشمنانِ اسلام کی اتنی تیاریاں دیکھے کرمسلمانوں کو اسی طرح اپنی ذمہ داریوں سے غافل اپنی زندگی میں ہی مدہوش پڑے رہنا جاہیے؟ مستقبل کے خطرات سے لا پرواسیاہ گھٹاؤں کے سرول پر آنے کے باوجودا بھی بھی ہرایک کو یہی فکر لگی ہے کہ اس کی اپنی حیثیت برقر اررہے۔اس کے اپنے مرتبہ دمقام اور حلقہ ٔ عزت و جاہ پر کوئی حرف نہ آئے۔ دین بھی ہاتھوں سے نہ نکلے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بھی قربان نہ ہوں۔ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہوجائے اور اہلیس بھی ناراض نہ ہوں۔ کیا میمکن ہے کہ ابلیس کے بنائے نظام سے بغاوت بھی نہ کرنی پڑے اور وحدہ لاشریک کا دین بھی غالب آ جائے۔ ہمار نے نفس نے ہمیں کیسے دھوکے میں ڈال دیا کہ اللہ کے دشمنوں سے بغاوت کیے بغیر ہم اللہ کے بن جا کیں گے؟ ایسا کیونکرممکن ہوسکتا ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں سے بھی ڈرتے رہیں اور متفتین میں بھی ہمارا شار ہوجائے۔موجودہ حالات میں اگر کوئی بالکل ہی حالات ہے اندھا ہور ہاہے تو اس کی بات الگ ہے ، کیکن وہ مسلمان جوتھوڑ ابہت بھی حالات کا ادراک رکھتا ہے وہ کس طرح سکون ہے سوسکتا ہے؟ اتنا نا زک وفت جبکہ ہرمسلمان کے ایمان کی تاک میں شیطانی بھیڑیے گھات لگائے بیٹے ہوں۔ تاریخ انسانی کے بھیا تک ترین فتنے اپنے جڑے

کھولے تمام انسانیت کونگل جانے کے دریے ہوں۔اگراب بھی بیدار ہونے کا وقت نہیں آیا تو پھر یقین جانیے اس کے بعد پھرصورِاسرافیل ہی سونے والوں کو جگائے گا۔''

قار کین کرام! زبان کازوراوردل کادردآپ نے ملاحظ فرمایا۔ ایک سچودائی کی یہی پیچان ہوتی ہے۔ بہرحال! آثار وقرائن بتاتے ہیں کہ توبہ کی مہلت زیادہ نہیں۔ ''علاقی مافات' کے لیے مزید انظار نقصان وہ ہوگا۔ ہرمسلمان کورات کوبستر پر جانے سے پہلے خدااوراس کے بندوں سے اپنا معاملہ صاف کرلینا چاہیے۔ اور ہرضج بستر سے اُٹھنے سے پہلے بیرعزم کرکے نکانا چاہیے کہ:

(1) آئیدہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہ کرے گا۔ (2) اور اسلام اور اہل اسلام کے لیے جو ہوں کا گرزرے گا۔

شیطان اوراس کی شیطانی طاقتیں دنیا پر اپنا تسلط قریب دیکھ رہی ہیں .....جبکہ اللہ کی تدبیر کچھاور بھی جا ہتی ہے۔ کچھاور بھی جا ہتی ہے۔ وہ اپنے بندوں کوان کے دشمن کے مقابلے میں کا میاب دیکھنا چا ہتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جواللہ رب العالمین کی منشا پوری کرنے کے لیے کمر ہمت باندھ لیں اور وجالی قو توں کی غیر معمولی ظاہری طاقت سے مرعوب ہونے کے بجائے تقوی کے زیورہے آرات ہو کہ مرسطے پر جہاد کاعلم بلند کریں۔

### امر يكامين خفيه د جالى حكومت

اگر چەعنوان پڑھتے ہی آپ چونک پڑیں گے،لیکن اگلی چندسطریں پڑھنے تک صبر کرلیس تو یقین سیجیے آپ کا تعجب اور چیرت حقیقت شنای میں بدل سکتا ہے۔ وہ حقیقت جسے آپ اپن<sup>ے</sup> گردو پیش میں دیکھتے ہیں کیکن اس کے پس منظرے ناواقف تھے، آج میں آپ کواس ادھ کھلی حقیقت ہے روشناس کروانے چلاہوں۔امریکا کااصل حکمران'' کونسل آف فارن ریلیشنز'' ( Council of Foregin Relation's) نای خفیداداره ہے جس کا مخفف CFR ہے۔ بظاہر بدایک امریکی تھنک ٹینک ہے کیکن در حقیقت بیامریکا میں ایک چھپی ہوئی حکومت ہے۔ایسی حکومت جو وجال کی راہ ہموار کرنے کے لیے دنیا کے اس سب سے ترقی یافتہ براعظم کو استعال کررہی ہے۔ اس کے قیام میں عالمی بہودی بینکروں اور الو میناتی صہیونیوں کا ہاتھ تھا۔ جن میں Jacob Schiff,Paul Warburg, John D.Rockefeller, J.P.Moergan الاقوامی بینکر تھے۔ وہی لوگ جنہوں نے فیڈرل ریزروسٹم Federal Reseve) (System کے تحت امریکا کو اپناغلام بنالیا۔اس راز کی حقیقت بچھنے کے لیے جمیس''الومیناتی'' نا می اصطلاح سے واقفیت حاصل کرنا ہوگی۔

الوميناني كيا ہے؟

الومیناتی کا قیام کیم نئی 1776ء کوان کٹر یہودیوں کے ہاتھوں عمل میں آیا تھا جو د جال کومسیحا اور نجات و ہندہ ماننے میں۔اس کا بانی Dr. Adam werishaupt تھا جو کہ Bavaria ( سے جرمنی کا ایک سب سے مضبوط اور طاقتور صوبہ ہے) کی Ingolstadt یو نیورسٹی کا ایک استاد (پروفیسر) تھا۔ پیٹھ ویسے تو کٹر یہودی تھا،لیکن بعد میں یہودِم دودکی روایتی دروع گوئی کے مطابق اس نے اپنااصل مذہب چھپانے کے لیے کیتھولک مذہب (Catholic) اپنالیا تھا۔ وه ایک سابقهٔ 'jesuit Priest" تھا جو کہ اس Order سے الگ ہو گیا تھا اور اپنی ڈیڑھا ینٹ کی تنظیم بنالی تھی۔''الومیناتی'' (Illuminati) کا لفظ''Lucifer'' سے اخذ کیا گیا ہے جس کا انجیل کے مطابق مطلب ہے: ''روشیٰ کو اٹھانے والا اور صدے زیادہ ذہین۔'' ( isaiah Lucifer\_(14.12 درحقیقت انجیل اور تورات میں ابلیس کو دیا ہوا نام ہے۔

Weishaupt اوراس کے پیروکارا پنے آپ کو چند چنے ہوئے لوگوں میں سے بچھتے تھے۔ ان کے زعم کے مطابق ان کے پاس میصلاحیت تھی کہ صرف وہی دنیا پر حکمرانی کرنے کے اہل ہیں اور کرہ ارض پر امن قائم کر سکتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد Nerus Oder" "Seclram كا قيام تقار

"New Seclular Oder" كامطاب بوتا م"Nouls Order Secorum" یجی لفظ فری میسن کے لاجز اور امریکی ایک ڈالر کے نوٹ پر لکھا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ اگر چہاس کامفهو New World Order ضرور ہے لیکن اس کا مطلب ایک عالمی لا دینی (سیکولر) طرز حکومت کا قیام ہے۔

ال تنظیم سے دابسۃ ہونے دالے لوگول (لیعنی الومیناتی کے نچلے درجے کے افراد) کو بتایا گیا تھا کہ الومیناتی کامقصدانسانی نسل کوقوم، حیثیت اور پیشے سے بالاتر ہوکرا یک خوشحال خاندان میں تبدیل کرنا تھا۔اس کام کے لیےان ہے ایک حلف بھی لیا گیا تھا جو کے فری میسن کے حلف کی طرح ہوتا ہے۔ جب تک کارکنوں کی وفاواری کو جانچی نہیں لیا گیا تھا،اس وفت تک ان کوالو میناتی میں شامل نہیں کیا گیا تھااور جب تک کوئی رکن الومیناتی کے بالکل اندرونی حلقے تک نہیں پہنچ جاتا تھا،

اس وفت تک اے اس اوارے کا مقصد نہیں بتایا جاتا تھا۔

ال تنظیم کے اصل مقاصد درج ذیل ہیں:

المامداب كاغاتمه

﴿ تمام منظم حکومتوں کا خاتمہ۔ ﴿ حب الوطنی کا خاتمہ۔ ﴿ تمام ذاتی جائیداد کا خاتمہ۔ ﴿ خاندانی ڈھانچے کا خاتمہ۔

العالمي اللقوامي عكومت "كا قيام يا ايك" بين اللقوامي حكومت" كا قيام جي آپ "عالمي د جالي حكومت "كه يكتة مين -

فطری طور سے استنظیم کے اصل مقاصد کو تمام ممبران کے سامنے نہیں رکھا جاتا تھا اور انہیں صرف اس بات پر صبر کرنا پڑتا تھا کہ اس تنظیم کا مقصد انسانی نسل کی خوشحالی ہے، لیکن ان سب میں ایک چیز سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے جس پرخودالومیناتی کے ایک را ہنمانے لکھا:

''سب سے زیادہ خوش آ بیند ہات رہے کہ بڑے بڑے Protestant اور Reformed فرقے کے عیسائی پادری جنہوں نے ہماری تنظیم میں شمولیت اختیار کی ہے وہ ہمیں ایک سچے اور خالص عیسائی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔''

اس پلان کو جرشی کے Protestant حکمرانوں کے بہاں بڑی پذیرائی ملی جس کے تحت
کیتھولک چرج کی بتاہی کو پینی بنادیا گیا تھا اور انہوں نے اس تنظیم میں شمولیت اختیار کی اور ساتھ
ہیں ساتھ وہ فری میسنری کا تجربہ بھی لائے جس کو انہوں نے خوب استعال کیا اور اپنے مقصد کے
حصول کی کوششیں شروع کیس ۔ بالآخر 16 جولائی 1982ء کی اور استعال کیا اور اپنے مقصد کے
اجلاس میں فری میسنری اور الومیناتی کے در میان استحاد قائم ہوا۔ اس استحاد کی وجہ سے موجودہ دور کی
اجلاس میں فری میسنری اور الومیناتی کے در میان استحاد قائم ہوا۔ اس استحاد کی وجہ سے موجودہ دور کی
تقریباً تمام خفیہ یہودی تنظیموں کو ملادیا گیا اور ساری و نیا میں دجالی نظام کی برتری کے لیے مصروف میں میں میں شامل ہوگئے۔ اس بھیا تک اجلاس میں جو
کی منظور کیا گیا یہ تو شاید باہر کی د نیا بھی نہیں جان سکے گی ، کیونکہ جولوگ غیر شعوری طور پر اس
تحریک کا حصہ بن گئے تھے ، انہوں نے بھی اپنے بڑوں سے عہد کرلیا تھا کہ وہ کچھ بھی ظاہر نہیں

کریں گے۔ایک شریف فری میسن جس کا نام Comt de virea تھاجب اس ہے یہ پوچھا گیا وہ اپنے ساتھ کیا خفیہ معلومات لایا ہے؟ تو اس نے محض بیہ جواب دیا:

" میں اے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرسکتا ہوں، میں بس اتنا کہہسکتا ہوں کہ بیاس سے بہت زیادہ علین ہوں کہ بیاس سے بہت زیادہ علین ہے جتنا کہتم سجھتے ہو۔اس سازش کے جال کواتن اچھی طرح سے بنا گیا ہے کہ بادشا ہتوں اور گرجا گھروں (کلیسا) کااس سے بچنا ناممکن نظر آتا ہے۔'' Wehster, world)

Rurrution)

اس تحریک کے چندسال بعد بورپ میں یہودکو دہ تحفظ اور سکون ملنا شروع ہوگیا جس کا اس سے پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔اس سے پہلے غیر یہود یوں کامیسنری کی تحریک کاممبر بننے پر پابندی تھی جس کو اٹھا لیا گیا،لیکن سب سے اہم فیصلہ سے کیا گیا تھا کہ الومیناتی کی غلام فری میسنری کا صدر دفتر

فرینکفرٹ منتقل کردیا گیا جوخود بہودی سر ماریداروں بالخصوص بینکاروں کا گڑھتھا۔ و نیایر قیضے کا الو مبیناتی منصوبہ:

آپورپ کی معیشت کو پوری طرح اپنی گرفت میں لینے کے بعد الومیناتی وجالیوں نے اس بات کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا کہ دنیا کو اپناغلام بنانے کے لیے اپنے دائرہ اختیار کو پوری دنیا میں بھیلا دیا جائے۔ چند دہانیوں کے بعد یہ بات ظاہر ہونا شروع ہوگئی کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے دیا جائے۔ چند دہانیوں کے بعد یہ بات ظاہر ہونا شروع ہوگئی کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے

کے پوری دنیا میں جنگوں کا ایک سلسلہ چھٹرنا پڑے گا جس کی مدد سے Old World Order (بیا عالمی نظام) کے (پرانے ورلڈ آرڈر) کا خاتمہ کیا جائے گا جبکہ New World Order (بیا عالمی نظام) کے

قیام کو ممکن بنایا جائے گا۔ اس بورے منصوبے کو واضح شکل میں البرث پائیک Albert)

Ancietn and Accepted scottish نے پیش کیا جو کہ خود فری میسنری کے Pike نے اور کے بیش کیا جو کہ خود فری میسنری کے Sovergin Grand Commander کے درجے پر فائز تھا جبکہ یہ امریکا میں rite سب سے بڑا الومیناتی تھا۔ اس شخص نے اپنے Guisseppe Mazzini کے نام خط میں اس طرح ہے لکھا تھا (خط کی تاریخ 1871 اگست 1871 تھی):

10/1 -113070000

'' پہلی بین الاقوامی جنگ اس لیے چھیٹرنی ہوگی تا کہ زار روس کو تباہ کیا جاسکے تا کہ اس پر الو میناتی ایجنٹوں کی حکومت قائم کی جاسکے۔روس کو بعد میں ایک خطرناک ملک کی شکل دی جائے گی تا کہ الو میناتی کا پلان آ کے بڑھایا جاسکے۔

دوسری جنگ کے دوران اس مشکش سے جو کہ جرمن قوم پرستوں اور سیاسی صہیو نیوں کے درمیان پائی جاتی ہے، فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اس جنگ کے متیج میں روس کے اثر ورسوخ کو بردھایا جائے گا اور ارض فلسطین میں اسرائیلی ریاست کے قیام کومکن بنایا جائے گا۔

البرث پائیک کی شخصیت اور اس کے مذہب و فلسفہ کے اصول سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی درج ذیل تحریر پر غور کرنا جا ہے جس کا نام ہے: ''Morals and Dogma'' (سبق اور اس فی اس کی نظریہ) اس کو اس نے 1871ء میں تحریر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے چندا دکا مات ہیں جو اس نظریہ) اس کو اس نے 1871ء میں تحریر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے چندا دکا مات ہیں جو اس نظریہ) اس کو اس نے 1889ء میں کو دیے تھے۔ میا دکا مات اس نے 1889ء میں 1889 کے موقع پر دیے تھے۔ شیطانی و ماغ رکھنے والے اس شخص کی میانسانست سوز تحریر ملاحظ فر مائے:

موقع پر دیے تھے۔ شیطانی و ماغ رکھنے والے اس شخص کی میانسانست سوز تحریر ملاحظ فر مائے:

موقع پر دیے تھے۔ شیطانی و ماغ رکھنے والے اس شخص کی میانسانست سوز تحریر ملاحظ فر مائے:

میں صرف جل سکتا ہے۔ ای طرح جس طرح بھاپ کسی ٹیکنالوجی کے بغیر ہواہی میں اُڑ جاتی ہوا۔
اوراپ آپ ہی کوفتم کر لیتی ہے۔ بیصرف تباہی اور ضیاع ہے۔ سنہ کدتر تی اور خوشحالی۔
لوگوں کی طاقت وہ چیز ہے جس کو ہمیں بہترین طریقے سے استعال کرنا ہے اور اس کو قابو
میں کرنا ہے۔ ساس کو واٹش وعقل کے ساتھ لگام دینا ہے۔ انسانی نسل کے چاروں طرف سے
ہوئے تو ہم پرئی ،تعصب اور جہالت کے مفروضوں کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے اس
طاقت کا ایک دماغ اور قانون ہونا چاہئے ، تب ہی جا کر ہمیں مستقل نتائج مل سکتے ہیں اور تب ہی
صیحے معنوں میں ترقی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد مزم فتو حات (چھوٹی اور آسان فتو حات) کا نمبر آتا
ہوں کا ماقتوں کو ملا میا جا تا ہے اور اس کو وانثوروں کے قریعے (جو کہ روٹن دماغ ہوں یعنی
ہے۔ جب تمام طاقتوں کو ملا میا جا تا ہواور اس کو وانثوروں کے قریعے (جو کہ روٹن دماغ ہوں یعنی اور وانصاف کے علاوہ ایک باضا بطرتم کیک

(Morals and Dogma pp 1-2)

اليخاتكاكالالاعب

ير خص ا پنے خدااورا پے مذہب کا تعارف کرواتے ہو کے کہتا ہے:

''نہم عوام الناس سے بیہ کہتے ہیں: ''نہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں لیکن بیدوہ خداہے جس Sovergn Grand Instructions پر سب بغیر تو ہمات کے یقین کرتے ہیں۔ میں تم General سے بیکہتا ہوں کہتم بیا ہے 60، 11 اور 32 ڈگریوں کے بھائیوں کے سامنے بیات وہرانا:

تھا، شروع ہوجائے گا۔اس کی وجہ رہے کہ طاقت بے لگام ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انقلاب

''میسونک (فری میسن) نرب کے تمام اونجی ڈگری کے ممبروں کی بیذ مدداری ہے کہ اس مذہب کواس کی خالص شکل میں برقر ار رکھا جائے Lucifer [ یعنی شیطان ] کے نظریے کو مدنظر رکھتے ہوئے۔'' ''اگر Lucifer خدانہ ہوتا تو کیا Adonay ایعنی خیر کا خالق ، مراد اللہ رب العالمین ہیں] جس کا کام بنی انسان سے نفرت ، سفا کیت اور سائنس سے دور رہنے کی تلقین ہے۔[یہاں وہ اس (لیعنی شیطان کے بالمقابل خیر کے خالق) کے مظالم کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔] اس کے علاوہ

. Adonay اوراس کے پادر یوں نے اس کا خاتمہ کیوں نہیں کردیا؟ [معاذ اللہ!]

''ہاں Lucifer ہی خدا ہے اور برختمتی سے Adonay بھی خدا ہے۔ ابدی قانون کے تحت۔ کیونکہ روشنی کا تصور تاریکی کے بغیر اور سفید کا تحت۔ کیونکہ روشنی کا تصور تاریکی کے بغیر ناممکن ہے، جیسے خوبصور تی کا بدصور تی کے بغیر اور سفید کا سیاہ کے بغیر۔ اسی طرح ہمیشہ کے لیے دو خدا ہی زندہ رہ سکتے ہیں [معاذ اللہ!] اندھیرا ہی روشنی کو پھیلا تا ہے۔ ایک مورت کے لیے بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی گاڑی میں بریک کا ہونا

ن بین ایج ایک ورف سے میں اور اور میں اور اور میں ایک افواہ ہے اور سیا اور خالص مذہب Lucifer [ابلیس] کا

ندہب ہے جو کہ Adonay کے برابر ہے (معاذ اللہ) کیکن Lucifer جو کہ روثنی کا خدا اور اچھائی کا خدا ہے وہ انسانیت کے لیے محنت کررہا ہے Adonay کے خلاف جو کہ تاریکیوں اور

برائی کا خداہے۔'[معاذاللہ] اوپر دی گئی تحریر سے میں معلوم کیا جاسکتا ہے کہ بیر فرقہ (الومیناتی) کس طرح سے شیطان کا پجاری ہے اور میر بات بھی ذہن نشین کرلینی چاہیے کہ اب فری میسنری اور الومیناتی ایک ہی ہیں۔

ایک ہی سکے کے دورخ ہیں۔ گویا کہ یہودیت کی تمام شاخیس واضح طور پر شیطان کا ہر کارہ بن کر میں میں سکے کے دورخ ہیں۔ گویا کہ یہودیت کی تمام شاخیس واضح طور پر شیطان کا ہر کارہ بن کر

شیطان کے سب سے بڑے آلۂ کار د جال کے لیے کام کرر ہی ہے۔ سیطان کے سب سے بڑے آلۂ کار د جال کے لیے کام کرر ہی ہے۔

FBI کا ایک سابق ایجنٹ Dan Smoot لکھتا ہے کہ''امریکا میں خفیہ طور پر حکمران اس

رعايق تيت-/125 روي

کونسل کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی ،لیکن 1927ء میں جب راک فیلر خاندان نے اپنی دوسری فاؤنڈیشن اورٹرسٹ کے ذریعے اس میں پیسہ بھرنا شروع کر دیا تو بیام ریکا کی سب سے طاقت ور انتخار ٹی کے طور پر اُ بھر کر سامنے آئی۔'' اس کا شوت کہ Relation's ایک خفیہ یہودی ادارہ ہے ، کہیں باہر سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اندرونی گوائی کافی ہی ضرورت نہیں۔ اندرونی گوائی کافی ہی ہی خرورت نہیں۔ اندرونی کوائی کافی ہے۔ اس کی سب سے بڑی گوائی اور کیا ہو گئی ہے کہ 1966ء میں اپنی سالانہ رپورٹ میں فری میسن کے طرز پرخفیہ نظام کارکو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:''اس کونسل کا ہرممبر اپنی رکن کے توسط سے اس بات کا اقر ارکرتا ہے کہ کونسل کے کی رکن کے کہنے کے علاوہ اگروہ کوئی بات جو کونسل کے کی رکن کے کہنے کے علاوہ اگروہ کوئی بات جو کھوئی کہا گیا ہے وہ خفیہ بات جو کھوئی کہا گیا ہے وہ خفیہ نوعیت کا ہے اور اس کا انگشاف کسی بھی صورت میں کسی غیر فر دکواس چیز کی وجہ بن سکتا ہے کہ کونسل کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کرویں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کرویں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے

Council of Foregin Relation's (CFR) کے ڈائر یکٹروں میں سے ایک نے Christian Science Monitor کو دیے گئے ایک بیان کیم متبر 1961ء میں کہاتھا:

"CFR" میں نمایاں افراد میں سفارتی ،حکومتی ، نتجارتی ، بینکروں ، مز دور ، صحافی ، وکیل اور تعلیم کے شعبوں سے منسلک نمایاں افراد ہیں اوران سب کو مدنظر رکھ کرامر کی خارجہ پالیسی کارخ متعین کیاجا تا ہے۔''

یکی نہیں بلکہ بچاس کی دہائی ہے لے کراب تک جتنے بھی اہم حکومتی مشیراور سیکرٹری گزرے ہیں وہ CFR کے بھی نہ بھی رکن ضرور تھے، خاص طور ہے بش کی انتظامیہ میں تواس کی بھر مار ملے گی۔ای طرح امریکی ایوان نمایندگان کے ایک رکن John Rarick نے 28 اپریل 1972 ، میں کہاتھا:

'CFR' ایک اشیبکشمنٹ ہے جس کے افراداد پر سے مشیر دن ادر سیکرٹر یوں کے ذریعے دہاؤ ڈالتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کو پیسے دیتی ہے اور فیصلہ کرنے والوں ہے اپنے مطالبات نکلوالیتی ہے۔''

مشہور امریکی دانشور گرفن بھی ای بات کی طرف اشارہ کرتا ہے: ''CIA در حقیقت CFR کی ہی ایک شاخ لگتی ہے جبکہ Frnklin D. Rosevelt کے زمانے سے اب تک جنے بھی امریکی انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کا تعلق CFR سے ضرور رہا ہے۔''

امريكاكي كهاني وايك فلاصد:

آج کا ترقی یافتہ اور قابل رشک سمجھا جانے والا امریکی معاشرہ سن کردیا گیا ہے۔اس کی اپنی سوچ نہیں ،ا پنااختیار نہیں۔اس کے نظام کو کھو کھلا کردیا گیا ہے۔جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ قوی سطح پر ہویا چر بین الاقوامی سطح پر وہ سب اس بڑے الومیناتی منصوبے کا حصہ ہے جو کہ Adam Weishaupt نے 1776ء میں پیش کیا تھا۔

یقین نہ ہوتو آیئے امریکا مخالف کمیونسٹ سٹم کے اہم رکن کی ایک پیش گوئی دیکھتے ہیں۔ ایک جبرت انگیز سیاسی پیشن گوئی 1920ء کی دہائی میں Nikali Leni نے کی تھی جو کہ کمیونسٹ روس کی حکومت کا ایک اہم رکن تھا،اس نے کہا تھا:

''سب سے پہلے ہم مشرقی یورپ کو قابوکریں گے اس کے بعدایشیا کے عوام اور پھر ہم امریکا کواس طرح سے گھیرے میں لیس گے جو کہ سرمایہ داری کا آخری قلعہ ہوگا اور ہمیں اس پرحملہ نہیں کرنا ہوگا بلکہ وہ ایک بہت زیادہ بچے ہوئے پھل کی طرح سے خود ہی ہمارے ہاتھوں میں گر جائے گا۔''

اگر چداب روس ٹوٹ چکا ہے لیکن اب ذرااسی بیان کواس بیان کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں جو کہ 1962ء میں دجالی ریاست اسرائیل کے پہلے صدر David Ben Gurion (ڈیوڈ بن گوریان) نے دیا۔اس بیان کے بین السطور میں ''عالمی دجالی ریاست'' کے قیام کاعزم اوراس کا عالمی دجالی ریاست،ابتدا سےانتہا تک

خا كەواضح طورىر بھانياجاسكتاہے:

'' سوشلسٹ بین الاقوامی اشحاد جس کے پاس ایک بین الاقوامی پولیس فورس ہوگی اور اس کا مرکز القدس (پروشلم) ہوگا۔ 1987ء میں میرے ذہن میں دنیا کا نقشہ کچھاس طرح ہے ہوگا۔ سرد جنگ ماضی کا ایک قصه ہوگی جبکہ اندرونی دیاؤ اور دانشور طبقے کی صورت میں اوپر سے دیاؤ کی وجہ سے سوویت یونین آ بہتہ آ بہتہ جمہوریت کے سفر پر گامزن ہوجائے گا جبکہ دوسری طرف امریکا پر محنت کشوں اور کسانوں اور سائنس دانوں کے بڑھتے ہوئے سیاسی اہمیت کی وجہ ہے امریکا ایک خوشحال ریاست میں تبدیل ہوجائے گا جس کی معیشت ایک Plamned Economy کی طرح ہوجائے گی ( روی طرز کی ) مشرقی اورمغر بی یورپ میں نیم آ زاد کمیونسٹ اورخودمختار جمہوری

حکومتوں کی شکل میں ہوگا جبکہ روس کے علاوہ تمام کے تمام مما لک ایک بین الاقوامی اشحاد کا حصہ موں گے جس کے پاس ایک بین الاقوامی پولیس فورس ہوگی۔ساری فوجوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ بروشلم میں اقوام متحدہ (صحیح معنوں میں اقوام متحدہ ) اور ایک پورا نظام

بنایا جائے گا جس میں تمام مما لک کی یونین شامل ہوگی جو کہ ساری انسانیت کی سپریم کورٹ ہوگی تا کہاں ہےا پیشن گوئی کی تھی۔'' (As, pp, 58-60)

David Ben Gurion کی بات کوآگے بڑھاتے ہوئے اگر غور کیا جائے تو امریکا اپنی ا ندرونی معیشت کوسیسڈی وینے والاسب سے بڑا ملک ہے خصوصاً زراعت کے شعبے میں۔واضح رہے کہ اس نے بیپیش گوئی 1962ء میں ہی کردی تھی۔ پھرا قوام متحدہ کی ایک الگ پیس کیپنگ فورس (UN Peace Kaping Force) پر بھی نظر دوڑانا جا ہے۔"اقوام متحدہ نے عالمی نظام (New World Order) کی تنگیل نہیں بلکہ اس کی شروعات ہے۔ اس کا بنیا دی کر دار یجی تھا کہا لیے حالات پیدا کیے جا کیں جن کی مرد ہے اس سے بھی زیادہ ایک منظم نظیم کونٹی شکل دی جائے۔'' بیالفاظ اور کی کے نہیں بلکہ آئزن باور کے پہلے سیرٹری کے ہیں جس کا نام Jhon

#### -₩Foster Dulles

(War or Peace, Macmillan, 1950 page 40)

Now کی تمام ایجنسیاں خاص طور سے ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتی ہیں لیجن UNO

1990-91 کے بڑھایا جائے۔ اسی طرح خلیج کی جنگ میں جو کہ 91-1990ء میں لڑی گئی تھی امریکی صدر جارج بش نے اس وقت صاف صاف کہا تھا کہ وہ نے عالمی نظام اور
میں لڑی گئی تھی امریکی صدر جارج بش نے اس وقت صاف صاف پتا چل گیا ہے کہ اس انتشار اور
اس کے مقصد کو آگے بڑھا کمیں گے۔ گو یا اب ہمیں صاف صاف پتا چل گیا ہے کہ اس انتشار اور
غیر بیتین صور تھال کی وجہ کیا ہے؟ آج جو پچھ ہم اکیسویں صدی میں دیکھ رہے ہیں، بیسویں صدی
میں اس کی پوری بلانگ کی گئی تھی۔ انسانی ریوڑ کو ایک لیے وورانیے کے قومی اور بین الاقوامی
میں اس کی پوری بلانگ کی گئی تھی۔ انسانی ریوڑ کو ایک لیے وورانیے کے قومی اور بین الاقوامی
میں اس کی طرف ہنکایا گیا تا کہ نے عالمی نظام New World Order کوقائم کیا جا سے۔
الومیناتی کے رہنما تھوڑے ہیں لیکن ان کا گروپ بہت زیادہ طاقور ہے جس میں بین

الاقوامی بینکر،سرمایہ دار،سائنس دان ،عسکری اور سیاسی رہنما،تعلیم کے ماہر اور معیشت دان شائل ہیں۔ یہ سب مل کرلوگوں کو سیاسی ،سماجی ،نسلی ،معاشی اور مُرجی گروہوں کی بناپر با نشخے ہیں۔وہ ان گروپوں کو ہتھیار بھی دیتے ہیں اور پیسہ بھی تا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوجا کمیں اور آپس

میں لڑپڑیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسانیت اپنی نتا ہی کی طرف خود چلی جائے اور بیاس وفت تک جاری رہے جب تک کہ تمام دینی اور سیاسی ادارے نتاہ ند ہوجا کیں اور کرہ ارض کا اقتدار بلا

شرکت غیرےان کے پاس ندآ جائے۔ اگر کوئی اس سب کو یہودی سازش کیے تو ہیر کچھ غلط نہیں بلکہ بیاتو ایسا ہی ہے جیسا کہ حقیقت کو

چندالفاظ میں سمیٹ دیا جائے۔ یہ واضح طور پر ایک شیطانی سازش ہے اورز مین پر اس سازش کے مائندے یہودی ہیں کیونکہ اس کو بنانے والے Warburg, Karl Mara, فمائندے یہودی ہیں کیونکہ اس کو بنانے والے

Weishaupt خاندان Jacob Schiff, Roths Childs وغيره سب يجودي

-25

بین الاقوامی سازشوں پر لکھنے والے زیادہ ترمصنفین سے سب سے بڑی خلطی یہی ہوتی ہے کہ کہ وہ اپنے دیمن کی فطرت سے معنوں میں بیان نہیں کرتے۔ دنیا کے زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ پہلوگ ایک ایسی جنگ معنوں میں بیان نہیں کرتے۔ دنیا کے زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ پہلوگ ایک ایسی جنگ مبتلا ہیں جوان کے خون اور گوشت [یعنی جسموں] کے خلاف ہے جبکہ وہ اس بات کومستر دکر دیتے ہیں کہ ان کا اصل دشمن شیطان اور اس کے شطو تکڑوں کا جتھ ہے جو کہ اس و نیا بیس اندھیروں کے بادشاہ اور برائی کے مرکز وجور دجال اکبری مطلق العنان حکمرانی کے لیے کام کرر ہاہے۔''

ای فلطی کی وجہ ہے امریکا کے معتدل مزاج لوگ یہ جھتے ہیں کہ اس سازش کا مقابلہ محب وطن امریکی اس وقت کر سکتے ہیں جب وہ کا گر لیس کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرلیں اور جب نے پرزور آواز ،اچھی طرح سے علم رکھنے والے ،اچھی ذہنیت والے سیاسی رہنما جنہوں نے اس پر کام بہت پہلے ہے کیا ہوا ہو،اس عالمی نظام اور سازش پر پوری طرح سے حملہ کریں۔

انہیں یادر کھنا چاہیے کہ وہ ایک سیائی یا پھرکسی مادی و ثمن کا مقابلہ نہیں کردہے ہیں بلکہ ان کا اصل و ثمن تو شیطان یا (Lucifer) ابلیس ہے جو کہ الو بیناتی کا خدا ہے۔ الو بیناتی ابلیسی سازش ہے۔ بہت بڑے درجے پر اس ابلیسی سازش کے بانیوں کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہ ابلیس سے براہ راست را بطے میں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ خفیہ شیطانی تنظیموں کے مختلف ورجوں سے گزرتے ہوئے اب دجال کے کارندے کہلاتے ہیں اور دنیا کوایک زبروست بران کی واہ طرف لے جانے کی سرتو ڈ کوشش کررہے ہیں تا کہ اس کی تہ سے اپنے جھوٹے خدا کی حکمرانی کی راہ ہموار کریں۔ یہشیطانی طافت جس میں بدی ہی بدی ہی رہدی ہماری سے جس کے پاس اس سے بھی زیادہ اختیار اور طافت ہوا ور سے شبہ ہم کہ عظیم شیطانی طافت کے حضرت میں ابلیس اور دجال کے مقابلے کی طافت اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت مہدی رضی اللہ عن اللہ عن اللہ مقابلے کی طافت اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کوری ہے۔ محب وطن اور منصف مزاح امریکی ہموں یا کوئی اور ماگر وہ کی اس سازش کا تو ڈ کرنا چاہجے ہیں جس نے امریکا کواور اس کے تو سط سے پورے کرہ ارض کو جکڑ لیا اس سازش کا تو ڈ کرنا چاہجے ہیں جس نے امریکا کواور اس کے تو سط سے پورے کرہ ارض کو جکڑ لیا

ہے اور جوسرف مسلمانوں کے خلاف نہیں، پورے عالم انسانیت کے خلاف بھیا نک منصوبہ ہے تو انہیں ان روحانی شخصیتوں کی پیروی کرنا پڑے گی جن کے ہاتھوں اللہ رب العزت انسانیت کواس عظیم فتنے ہے نجات ولائے گا۔ انہیں ہے ہے گئے (سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام) پرضیح صحیح ایمان لا نا موگا۔ وہ سچا ہے جو آخری سے نبی پرایمان لانے کی دعوت وے گا اور اس کے امتوں کی قیادت کرتے ہوئے پوری و نیا کوا یک منصفانہ اور عا دلانہ نظام دے گا۔

### د جالی ریاست:مشرقی ومغرب کی نظر میں

جب د جال، د جالی نظام یا د جالی ریاست کا ذکر کیا جا تا ہے تو بعض لوگ اسے'' نمر نہی زود حسی'' یا'' روحانی حساسیت'' قرار دیتے ہیں۔ان کے خیال میں بیایک نا قابلِ توجہ یا نا قابلِ ذکر چیز کوغیر معمولی اہمیت دیے جانے کاغیر ضروری اور غیر مفید عمل ہے۔ تعجب ہے کہ ایسے حضرات نە حدیث شریف ہے رجوع کرتے ہیں جوہمیں فتنہ وجال ہے اس اہمیت اوراتی تا کید کے ساتھ آگاہ کرتی ہے کہ سامعین یوں بچھتے تھے گویا ہم متجدے تکلیں گے تو خروج د جال کا واقعہ ہو چکا ہوگا اور نہ پیرحضرات اپنے گردوپیش میں دجالی علامات، دجالی اصطلاحات، دجالی پیغامات اور د جالی اخلا قیات کو کارفر ما د کیصتے ہیں جو ہر کملے جمیں چو کنا کر رہی ہیں کہ د جال کے لیے اٹنے ہموار کرنے کاعمل تیز تر ہوا جار ہا ہے۔ایسے قارئین کے لیے ہم نے زیر نظر کتاب کا پیر حصہ مخصوص کیا ہے تا کہ وہ حقیقت کو وہم اور سرید آپنچے خطرے کو دور دراز کی افواہیں قرار نہ دیں۔فتنہ وجال ہے آگاہ نہ ہونا اور اس کی زبر دست مقاومت کے لیے تیاری نه کرنا بجائے خوداس فتنہ میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔متذکرہ بالا احباب کی تسلی و تشفی کے لیے یہاں مشرق اور مغرب ہے ایک ایک تحقیق پیش کی جار ہی ہے جس میں صاف طور پراورکھل کر عالمی نظام حکومت کو''عالمی د جالی ریاست'' کا بلیو پرنٹ قرار دیا گیا ہے۔ مشرق کے اہلِ علم و تحقیق میں ہے ہم نے جومقالہ چنا ہے وہ ماہنامہ'' فکر ونظر'' میں''اسرائیل ے اسرائیل تک' کے عنوان ہے شاکع ہوا۔ مقالہ نگار ڈاکٹر ابرارگی الدین (شعبہ علوم اسلامیہ، اسلامیہ یو نیورٹی، بہاولپور) کے ذوق تحقیق اور اسلوب نگارش کو تحسین پیش کرتے ہوئے ہم شکر گزاری کے گہرے جذبات کے ساتھ ان کی بیہ بہترین کا وٹن یہاں پی<u>ش</u> کررہے ہیں۔اس کے بعدا یک مغربی مصنف کی کتاب کی تلخیص ہمارے دعویٰ کا بہترین ثبوت ہے۔

## معركة عشق وقل

انبدام اورقيام:

معرکہ عشق و عقل جاری ہے۔ خدا پرتی اور مادہ پرتی آ منے سامنے ہیں۔ رجمان کے بندول اور دجال کے چیلوں کے درمیان معرکہ عشق و عقل اپنے عروج پر پہنچا جا ہتا ہے۔ وہ معرکہ سب جو از ل سے آ دم اور ابلیس ، ابراہیم اور نمرود ، موکی و فرعون میں جاری ہے ۔ ۔ . . نروردارا نداز میں پھر بپا ہو چکا ہے۔ اس کی چنگاریاں سلگتے سلگتے شعلہ بن گئی ہیں۔ یہ شعلے بھڑ کتے بھڑ کتے مختر یہ آتش فضاں بن جا کیں گے۔ ۔ ، اور پھر ۔۔۔۔۔ بوری دنیا روحانیت اور ماڈیت ، رحمانیت اور دجالیت کے درمیان بپاہونے والی اس جنگ کے شعلوں میں لیسٹ دی جائے گی جس کی آگ عدن میں گئی ہوگ کی درمیان بپاہونے والی اس جنگ کے شعلوں میں لیسٹ دی جائے گی جس کی آگ عدن میں گئی ہوگ کی درمیان اس کی روشن سے شام میں اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی۔ ' د جائی ریاست' کے انہدام اور درحانی ریاست' کے انہدام اور درحانی ریاست' کے انہدام اور درحانی ریاست' کے قیام سے پہلے اس معر کے کا میدان سجنے والا ہے۔۔۔

افتتا کی اور اختیا می بنیاد:

عصر حاضر میں اس روایتی معرکے کی تئی بنیادیں ہیں۔افتتا ہی بنیاد کا ذکر کتاب کے شروئ میں ہو چکا ہے۔اختا می بنیاد کا تذکرہ یہاں کتاب کے آخر میں کیا جاتا ہے۔اس معرکے کی جس میں روحانیت اور مادیت آفت مناسے ہیں،ایک بنیاداس وقت پڑی جب فلافت عثانیہ کے سقوط کے لیے دجالی قو تیں ال کرزورلگارہی تھیں اوراس غرض کے لیے ارض حرمین کواس کی سر پرتی سے نکالنا جا ہتی تھیں۔ جب تک خلافت کو حرمین کی خدمت کی سعادت حاصل تھی تب تک بوری و نیا کے مسلمان اسے اپنا سر پرست اورا پے ہے آسرا سروں پرسائبان سمجھتے تھے۔ نمایندگان وجال کا اتحاد اس کوشش میں تھا کہ حرمین شریفین پراگر خلافت عثانیہ کا ساینہیں رہتا تو القدس لینا بھی اتحاد اس کوشش میں تھا کہ حرمین شریفین پراگر خلافت عثانیہ کا ساینہیں رہتا تو القدس لینا بھی

آسان ہوجائے گا۔ بیت المقدس کے جن میں موجود مقدس چنان کے گرد دجال کا قصر صدارت تغییر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ عثانی سلاطین کی جگہ جمہوری حکمران یا علاقائی بادشا چنیں قائم ہوجا تھیں۔ جب بیسازش کا میاب ہوئی تو" بلاد الحرمین" عثانی خلفاء کے ہاتھ ہے جاتے رہے۔ سرز مین حجاز میں عثانی خلافت کی جگہ سعودی مملکت قائم ہوگئی۔خلیفۃ السلمین پوری ملت اسلامیہ کے مفاد کا محافظ ہوتا ہے جبکہ" جلالۃ الملک" اپنی مملکت کی حدود میں اپنے اقتد ارکے تحفظ کواولین ترجیح ویتے ہیں۔ بیالگ بات ہے کہ ان اقتد ار پرست ترجیحات کے باوجود جلالۃ الملک صاحبان کی خدود میں اپنی ہے کہ ان کا جلال اس دن رخصت ہوگیا جب ان کے ملک میں مال آیا تھا اور وہ کھور اور دود دو والی جفاکش زندگی کے بجائے تیل اور گیس کی آمد نی سے حاصل ہونے والی سہولت پہندی کے عادی ہوگئے ہے۔

ارضِ قدى سارشِ مقدى تك:

تاریخ کا رُخ مورُدینے والا بیدن 1939ء کے موسم گر ما بیس اس وقت آیا جب سعودی عرب کے مشرق بین 'الاحساء' نامی مقام پرایک کنویں کی کھدائی ہورہی تھی۔ اس کھدائی ہے قبل ارضِ حربین '' وادی غیر ذکی زرع' ' تھی۔ یہاں مادیت نہتی ، روحانیت بی روحانیت تھی۔ اس کھدائی کے بعد یہاں مادیت برستوں کا جھمکھا لگنا شروع ہوگیا۔ ان کو اپنے دجالی منصوبوں کی جھملا گنا شروع ہوگیا۔ ان کو اپنے دجالی منصوبوں کی جھملل کے لیے جوسر مابی چاہیے تھاوہ یہاں کی مقدس سرز بین کی شبی رگوں بیس دوڑ رہا تھا۔ ان کی اس پر حریصانہ نظر تھی۔ دجل کی حد ملاحظہ فرما ہے کہ فقیر منش اہل اسلام کی دولت سے دُشمنانِ اسلام کے دجالی مشن کوفراہم جاری رکھنے کے منصوبے بنائے جارہے تھے۔ یہ بچھی صدی کی چوشی اسلام کے دجالی مشن کوفراہم جاری رکھنے کے منصوبے بنائے جارہے تھے۔ یہ بچھی صدی کی چوشی دہائی کی بات ہے۔ ان دنوں دجال کے کارندے ایک طرف تو ارضِ قدس (سرز مین اسلام حربین دہائی کی بات ہے۔ ان دنوں دجال کے کارندے ایک طرف تو ارضِ مقدس (سرز مین اسلام حربین اسلام حربین اسلام حربین کی بات ہے۔ ان دنوں دجال کے کارندے ایک طرف تو ارضِ مقدس (سرز مین اسلام حربین مقاور دوسری طرف اوضِ مقدس (سرز مین اسلام حربین اسلام حربین کی بات ہے۔ ان دنوں دجال کے کارندے ایک طرف اوضی مقدس (سرز مین اسلام حربین اسلام حربین کی بیٹین کے کینے ہاتھ پاؤس ماری دیا ہوں ماری کا حصول انہیں زبین پر نا قابلِ کیست بنادے گا۔ شرح جس کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ اس کا حصول انہیں زبین پر نا قابلِ کیست بنادے گا۔

عالمی د جالی ریاست ،ابتدا سے انتہا تک

دجالیت کے استحکام کے لیے ان دومنصوبوں کے راستے میں جوسب سے بڑی رکاوٹ تھی لیمنی خلافتِ عثمانیہ، اس کے مقوط کے لیے وہ اپنا مکروہ کر دارا داکر چکے تھے۔ ان کوعلم تھا کہ اب ان کے سامنے ''خلیفۃ المسلمین' نہیں جو عالمی اور تاحد اُفق وسیع سوچ کا مالک اورارشِ اسلام کے چپے سامنے مقامی اور تاحد اُفق وسیع سوچ کا مالک اورارشِ اسلام کے چپے پچے کا محافظ ہے، اب ان کے سامنے مقامی اور سطحی سوچ رکھنے والے قبا کلی عرب سر دار میں جنہیں میں ''جلالۃ الملک'' اور''خاوم الحرمین' کے قطیم القاب سے ملقب کر دیا گیا ہے۔

محسودعر باور ماسدعرب:

دورزوال کے آخری عثمانی سلاطین بھی، جیسے بھی تھے بیکن انہیں ناموسِ ملت اوراجتماعی فرائض کا پاس تھا،للنداانہوں نے قرضوں میں ڈوبے ہونے کے باوجودسرز مین قلسطین کی خاک مبارک سے یہود کوایک چنگی وینے سے بھی اٹکار کر دیا تھا، جبکہ سقوطِ خلافت کے بعد سرز مین اسلام کے تکڑے جن جلیل العظمت یا سبان ملت میں بانٹے گئے تھے،ان کی اولوالعزمی اورملت ہے یا سیرار استواری کا بیرعالم تھا کہ القدس تو کجا، وہ ارضِ حرمین میں جہاں صدیوں ہے کسی غیرمسلم کی پر چھا تیں نہ پڑی تھی ، وہاں تیل کی شیدائی یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اہلکاروں کو بھیس بدلوا کراپٹی ذاتی حفاظت میں لیے لیے پھرتے تھے۔اس مبہم تبھرے کی دلدوز تفصیل کے لیے جمیں'' کنوال نمبرسات' کی روداد تک جانا ہوگا۔ تو آئے ''کنوال نمبرایک' سے بات شروع کرتے ہیں۔ سی کنوال پینے کے پانی کے لیے نہیں کھودا جار ہا تھا۔اس وریان صحرا میں پانی کا تصور ہی نہ تھا۔ سے كنوال 'سونے كے پانی'' كى دريافت كے ليے كھودا جار ہاتھا۔ سونے كے اس پانى كارنگ نديانى والا تھا نہ سونے والا ، بیتو کالا سیاہ تھا، کیکن میر پانی کی طرح آ بید حیات بھی تھا اور سونے کی طرح کارزار حیات میں کام آنے والا سیال سرماریمھی۔اس کی دریافت نہ ہوتی تو عرب اوٹٹوں کے دودھ اور تھجوروں کی تو انائی والی روایتی زندگی گزارتے اور مزے سے رہتے۔جس ون سے سے دریافت ہوا عربوں سے فطری زندگی جاتی رہی۔ میزندگی اب صرف قبائلی پختونوں کے پاس ہے۔ای لیے عرب سے دنیا بھر کو حسد تو ہے لیکن محسود عرب، حاسد غرب کے چنگل میں ہیں۔

169

پختو نول سے بھی دنیا کو کدورت ہے اور ان میں بھی محسود ہے،لیکن وہ حاسدین کے چنگل میں نہیں

تين جروا الشهرون كي كهاني:

آپ کوشایدیہ ہے معنی اور بے ربط با تنیں سمجھ ندآ نمیں گی۔اس لیے تین جڑواں شہروں کی کہانی آپ کو سناتے ہیں جہاں حرص وہوں کی ہنڈیا،حسد دبغض کی آپنج پر یکائی گئی تھی۔سعودی عرب كے مشرق ميں (اگر'' قارئين مشرق' كالفظ كالم خوانى كے آخرتك يا در تھيں تو انہيں ايك نكته سمجھنے میں آسانی رہے گی) کویت کی سرحد کے قریب سعودی عرب کے تین جڑواں شہروا تع ہیں: (1) ظہران (جمے دہران بھی کہتے ہیں)(2) الخبر اور (3) دمام۔ بیہ پنڈی اسلام آبادیا کوٹری حیدرآ بادکی طرح قریب قریب واقع ہیں نظہران ہے الخبر دس کلومیٹر ہےاور د مام اٹھارہ کلومیٹر۔ تینوں کے پیج میں دورویہ صاف شفاف، وسیج اور کشادہ سڑ کیس میں جن کی بدولت چند منٹ میں ا یک شہرے دوسرے شہر پہنچا جاسکتا ہے۔ان تین شہروں کے بیچے تیل کا سمندرموجزن ہے۔ یہاں اتنا تیل موجود ہے کہ بقیہ پوری دنیا میں موجود تیل کا غالب حصہ اس کے ایک کنویں میں آسكتا ہے جس كانام' كوال نمبرسات " ہے۔ بيتل عالم اسلام كے مركز ، سرزمين اسلام ، ارضِ حرمین کی ملکیت ہے لیکن اس کے مالکوں کو نہ ریہ اختیار ہے کہ اسے نکال سکیں ، نہ ریہ قدرت ہے کہ اس کی قیمت طے کرسکیں اور نہ ہی سیدهشیت ہے کہ اس علاقے میں آ زادانہ آ جاسکیں۔ كشكش كالقشر:

جب بیسویں صدی کی تیسری دہائی ہے تیل کی تلاش شروع ہوئی تو کسی غیر مسلم کی ہمت نہ تھی کہ ارضِ مقدی میں آمدور دفت رکھے۔اس وفت ارضِ اسلام خالص روحانی مرکز تھی جہاں مادیت پڑتی کا سامیہ نہ پڑا تھا اور نہ بیہاں وجال کے کارندوں کے قدم لگے تھے۔ ڈائر یکٹر جج آف پاکستان بحراللہ ہزاروی نے حکومت سعود میہ کے بانی ،شاہ عبدالعزیز کی سوانے لکھی ہے جو حکومت سعود میہ کے بانی ،شاہ عبدالعزیز کی سوانے لکھی ہے جو حکومت سعود میہ کے بانی ،شاہ عبدالعزیز کی سوانے لکھی ہے جو حکومت سعود میہ کے سامی جن کے شاہی خرج پر چھپی ہے۔اس کے صفحہ 404سے لے کر 407 تک وہ تصاویر ہیں جن

عالمی د جالی ریاست ، ابتدا سے انتہا تک

میں ان امریکیوں کوروایتی عرب لباس میں ملبوس دکھایا گیاہے جو بیہاں تیل کی تلاش کے لیے آئے ہے، کیونکہ مغربی لباس میں کسی شخص کی آمد کا اس علاقے میں تصور بھی نہ کیا جاسکتا تھا۔ آرا مکو آئل تکپنی کے یہودی ڈائر میکٹرنے اس مشکش کا کسی حد تک نقشہ کھینچاہے جواس وفت کے مسلمانوں اور امریکیوں کے درمیان یائی جاتی تھی۔آ گے بڑھنے سے پہلے اس پرایک نظر ڈالتے ہیں:

''ہم ہے تیل نکالنے کا معاہدہ کر کے ابن سعود نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ کیونکہ بیدوہ علاقہ ہے جہاں کسی غیرمسلم نے قدم نہیں رکھا تھا۔صحراکے بدوؤں کے لیے کسی کا فرکا اس علاقے میں قدم رکھنا نہایت خطرنا ک تصور کیا جاتا تھا،لیکن شاہ عبدالعزیز نے نہ صرف ہم سے تیل کا معاہدہ کیا بلکہ جمیں وہ تحفظ دیا جس کا ہم اپنے ملک میں بھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے بارے میں عربوں کو جوشکوک تھے، وہ بھی حقیقت پر بٹنی تھے۔اس لیے کہان دنوں عالم اسلام اور عالم عرب

کے زیادہ ترمما لک مغربی کالونیاں تھیں۔''

بعد کے وفت نے بنایا کہ سلمانوں کے شکوک وشبہات درست تھے۔اس بورے علاقے کو بھی امریکا اور برطانبینے اپنی کالونی بنالیاہے اور بیآ زاد مملکت سعودی عرب کا حصہ ہوتے ہوئے بھی استعار کے ماتحت ہیں۔ جب شروع شروع میں تیل ٹکلنا شروع ہوا تو تیل دریافت کرنے والى امريكن كميني" 'اسٹينڈرڈ آئل كمپنی" كو"عربين اسٹينڈرڈ آئل كمپنی" كا نام دیا گيا۔ بعد میں جب مشحکم بنیادوں پر کنوؤں پر گردنت مضبوط کرلی گئی تؤوہ نام دیا گیا جو پوری دنیاز بان زدعام ہے یعنی ' عربین امریکن آئل کمپنی''(ARAMCO)۔اس علاقے میں تیل کی تلاش کی کہانی بھی

تیل نکا لنے کے بارے میں آرامکونے جو تاریخ لکھی ہے اس کی ایک جھلک یوں ہے: '' تیل کی تلاش 1933ء میں شروع ہوئی۔وہ امریکی ماہرین جواس مہم میں شرکت کے لیے آئے تھے، انہوں نے ڈاڑھیاں بڑھار کھی تھیں اور کمبی کمبی تمیص پہنے ہوئے تھے۔[عربی لباس میں ملبوس ان امریکیوں کی تصویریں مٰدکورہ بالا کتاب کے صفحہ 407 پر دی گئی ہیں۔]شاہ عبدالعزیز نے اپنی

خاص بولیس کے ذریعے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی تھی تا کہ بدوان کو نقصان نہ پہنچا سکیس۔ سب سے پہلے جس جگہ تیل تلاش کرنے کا کام شروع کیا گیا، وہاں سے پچھ نہ ملا۔اس کام کے لیے نہ صرف میر کہ تمام آلات امریکا ہے منگوائے گئے بلکہ کھانے اور یانی کے علاوہ صابن اور تمام متعلقة سامان بھی امر یکا ہے منگوایا گیا تھا۔ پہلے تین جگہوں کی نشاندہی کی گئی کیکن تیل نہ نکلا۔ دوسری طرف وہ جس طرز زندگی ہے دوجار تھے وہ اس ہے بھی زیادہ مشکل تھی کئیکن بہر حال کوشش جاری رہی۔امریکیوں نے بھی نہایت حوصلہ اورصبر سے کام لیا۔ پہلا کنواں جن حالات میں کھودا سیاس کی تفصیل بہت مشکل ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ پہلے کنویں میں ناکای کے بعد دوسرا کنوال کھودا گیا، کیکن اس میں بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تیسرے کنویں کی کھدائی میں ان کو یقین تھا کہ کچھ ملے گا۔ای وقت اس پر ہزاروں ڈالرخر چی ہو چکے تھے۔ورکروں کے رہنے کے لیے شروع میں خیے ہوتے تھے۔ گری بھی ایک تھی کہ جس سے چیرے جلس جاتے تھے۔ بعد میں ریاض کے کیے گھروں کی طرح چھوٹے چھوٹے گھر بنائے گئے۔ بیگھر بطور آثار قدیمہ آج بھی موجود ہیں۔ تیسرے کنویں کے کھودنے کے بعدا تناپیا چلا کہ تیل تو ہے لیکن ا تناہے جس کے لیے اتنی تکلیف برواشت نہیں کی جاسکتی ہے۔ تیل نکا لنے والی تمپنی کے اعلیٰ حکام کوشک ہونے لگا۔۔۔لیکن ان میں صبر کا ما وہ تھا۔ چونکہ تیل کی تلاش میں کا م کرنے والوں کے زیادہ عرصہ رہنے کی وجہ ہے وہ یہاں کی آب وہوا ہے خاصے مانوس ہو چکے تھے اس لیے تھبرائے نہیں۔ چوتھا کنواں جس جگہ تھودا گیا وہ پہلی جگہوں سے مختلف تھالیکن تیل جس کے لیے اتن اُمیدیں وابستہ کی گئی تھیں، وہاں نہ لکلا۔اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا تمپنی فلا ہے ہونے کا اعلان کرے؟ جو پچھٹر چ کرنا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ چنانچەامرىكايىن موجودىكىپنى كے كرتا دھرتا حكام كى ميٽنگ ہوئى۔ 1937ء تک جوخسارہ ہو چكاتھاوہ تنسی لا کھ ڈالر کا تھالیکن انہوں نے کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔انہوں نے نئے ماہرین کو بھیجااور تمینی میں کام کرنے والوں کو نے کنٹر بکٹ اورفوائد دیتا کہ وہ کام جاری رکھ سکیں۔ان حالات میں یا نچواں کنواں کھودنے کا کام شروع ہوا۔ ماہرین کے پاس جو تجربه اور کمال تھاوہ سب اس میں

حبونک دیا، لیمن اس کا بھی وہی نتیجہ نکلاء تا ہم وہ نا اُمید ند ہوئے۔انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ہ خری کوشش اور کی جائے تا کہ اگر تیل نہ ملے تو حسرت بھی باقی ندرہے۔

اس دوران انہوں نے ایک وفت میں دوکنویں کھود نے کا فیصلہ کیا۔ بیہ چھٹاا ورسا توال کنوال تھے۔ ماہرین کے علاوہ کمپنی کے اعلیٰ حکام بھی لھے لمحہ کی معلومات حاصل کررہے تھے۔ چھٹے کنویں ہے بھی پچے نہیں ملا۔جس سے ان کی نا اُمیدی میں مزید اضافہ ہوا۔ یہاں تک کہ ظہران اور کیلی فور نیا کے درمیان ہے گمان ہونے لگا کہ کسی وقت بھی تھم آ سکتا ہے تیل کی تلاش بند کر کے واپس آ جاؤ۔اجا نک اطلاع کی کہ کمپنی کے ڈائر یکٹر جزل خودآ رہے ہیں اور پیجھی کہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں ڈالرز امریکا ہے منتقل ہو چکے ہیں۔ نیاسا مان بھی روانہ ہو چکا ہے۔۔۔۔لیکن ساتویں کنویں کو ابھی بوری طرح کھودا بھی نہ گیا تھا کہ ایک مجمزہ ہوا۔جس سے امریکیوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ ز مین ہے خزاندابل پڑااورا تنا تیل نکلاجس پرخودامر کی جیران و پریشان تھے۔ پیمارچ 1938ء ک بات ہے۔اب تاریخ کا ایک نیاد ورشروع ہو چکا تھا۔ بیواقعہ نہ صرف کیلی فور نیا کمپنی کے لیے حیران کن تھا بلکہ پورے جزیرہ نمائے عرب کے لیے آیک مججزہ تھا۔ بیکنواں آج بھی سات نمبر ے پکاراجا تا ہے۔ 1933ء سے 1938ء کے آخر تک ان پانچ سالوں میں 575 ہزار بیرل تیل نكالاليكن صرف 1939ء ميں 39 لا كھ 34 ہزار بيرل نكالا گيا۔ يعني گزشته پانچ ميں سالوں سات گنا۔ يەمقىدار 1940ء ميں پچاس لاكھ 75 ہزار بيرل اور 1945ء ميں يە2 كروژ 13 لاكھ 11 ہزار بیرل تک پیچی۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی تیل دریافت ہوا ہے پیمقدارسب سے زیادہ ہے۔ 1946ء شيں 990لا كھ 66 ہزار بيرل ہواليتن سالانہ 60 ملين بيرل، 1947ء ميں آٹھ كروڑ 98 لا کھ 25 ہزار بیرل لیتنی نو ہے لمین بیرل ہو گیا۔ یہاں سے نہ صرف تیل ، بلکہ گیس بھی نگلی۔'' رهاني رياست كالقيم

یہاں سے امریکیوں کو (امریکیوں کے لبادے میں دجالی یہودیوں کو) صرف تیل اور گیس بی نہ ملا بلکہ دنیا پر حکومت کی جانی اور عالم اسلام کے خزانوں تک رسائی کا وسیلہ بھی ہاتھ آگیا۔ عالمی دجالی ریاست ،ابتدا سے انتہا تک

ساتھ ہی رحمانی مرکز (ارضِ حرمین) میں اثر ونفوذ اور یہاں کی دولت لوٹ کر دجالی ریاست کی تقمیر وتفکیل کا ہوسنا ک اہلیسی سلسلہ شروع ہوگیا۔اب ایک طرف وہ''ارضِ قدس' میں دجالی ریاست کی بنیادیں رکھارہے تھے اور دوسری طرف وہ''ارضِ مقدس' کی دولت کوان بنیا دوں میں انڈیل کر دجال کے''قصر صدارت'' کواستحکام دے رہے تھے۔

امریکی یا برطانوی جب کہیں جاتے ہیں تو اپنی تہذیب اور انداز زندگی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جب کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو پہلے وہاں اپنی کالونی بناتے ہیں۔ اپنی بستی تغییر کرتے ہیں۔اس میںان کا اپناسیکیورٹی سٹم،اپناٹی وی اسٹین ،تفریخی مراکز اورامریکی تہذیب کے جملہ لواز مات بہع جملہ سہولیات مہیا کیے جاتے ہیں۔ یوں مجھیے کہاس میں سب کچھان کا اپناہی ہوتا ہے۔ یہاں تو سونے کا دریا بہتا تھا۔لہذا سوچا جاسکتا ہے کہانہوں نے یہاں کیا پچھے ناتغمیر کیا ہوگا؟ جنگل کے سربراہ کی مرضی ہوتی ہے کہ انڈہ دے یا بچہ جنے۔ بید دنیا انسانوں کامسکن نہیں، حیوانوں کا بسیرا بن گئی ہے جس کا سر براہ امریکا ہے۔ بہتے سونے کی اس'' سے شہری'' سرز مین میں مسی غیرمکلی کو کیا ہمعز زسعودی باشندے کی مجال نہیں کہ قدم رکھ سکے۔امریکی حکام کی مرضی ہے جتنا تیل نکالیں بااس کی جو قیمت مقرر کریں،مقرر ہی نہ کریں بلکہ سیکیو رٹی کے اخراجات میں یا سعود پیرکو بلاضرورت فراہم کیے گئے زائد المیعاد اسلح کی قیت میں لگالیں۔ دنیا میں جس ملک کی جتنی برآ مدات ہوں اس کی کرنبی کی قبت اتنی عی مضبوط ہوتی ہے۔ سوائے سعودی عرب کے کہ اس کا جتنا تیل بھی باہر جائے ، د جالی سامراج کی طرف ہے پیے طے ہے کہ اس کا کوئی تعلق اس کی کرنسی کی قدر سے نہیں ہوگا۔ اندازہ لگا ہے مسلمانوں کی دولت کی تکچھٹ سے مسلمانوں کے ستفکول میں کنٹا آ رہاہے؟ مسلمانوں کی ساوگی اور کا بلی نے انہیں کس طرح ہے کس و بے بس بنار کھا ہے؟ امر یکا کے شہروں اور و بہاتوں میں روشنیوں کی چکا چوند ہے جبکہ عالم اسلام میں قحط ہے، غربت ہے، جہالت ہے، بدحالی اور پسماندگی ہے۔ دوسری طرف امریکا کے اپنے تیل کے ذ خانز محفوظ میں اور وہ عالم اسلام کے تیل کے ذخائر سے بے دھڑک استفادہ کررہا ہے۔ بات

174

صرف يہبيں تک ہوتی تو کیچھ کم فہرناک نہ تھی ہتم بالا ئے ستم ہیہے کہ دجالی استعمار جا ہتا ہے مشرقی اورمغربی سعودی عرب کوالگ الگ کردے۔مشرق میں تیل کی دولت ہوگی ،روحانیت نہیں۔اور مغرب میں مسلمانوں کے روحانی مراکز ہوں گے، دولت نہ ہوگی۔اس طرح دجالی ریاست کی تنجميل آسان ہوتی جائے گی اور رحمانی ریاست کا مرکز تقسیم ہوکر کمزور ہوتا جائے گا۔ جب سی کمزور ہوجائے گا تو مکہ دیدینہ کو''آ زادشپر'' قرار دینے کا نعرہ بلند کرکے بیہاں بھی'' د جال کے ہرکار ہے'' ا پنی آ وت جاوت لگالیں گے۔ تبوک سے خیبر تک انہوں نے ہزاروں ہیکڑ زمین خرید کررکھی ہے، خیبر میں اپنی دوبارہ وابسی کا جشن وہ جنگ خلیج کے بعد منا چکے ہیں ،ان مقدس شہروں میں بھی وہ بھیں بدل کر آنا جانالگائے ہوئے ہیں،اس کے اثرات عرب معاشرے پڑھلم کھلا دیکھے جاسکتے ہیں۔ جب خدانخواستہ کھلی آ زادی مل جائے گی توان کی کارستانیاں کیا کچھٹم نہ ڈھائیں گی ،اس کا

اندازه لگایا جاسکتا ہے۔

حرمین شریفین کی طرف چیش قدمی کی اس وجالی مہم کا آغاز''القدس'' کو آزادشہر بنانے کا غلغله بلند کر کے کیا جاچکا ہے۔ جب''حرم ثالث'' پراس بہانے دجالی تسلط تسلیم کروالیا جائے گا تو حرمِ اوّل و ثانی، ارضِ مکه و مدینه (حرمهما الله تعالیٰ) کی طرف نایاک نظرین کھل کر أٹھٹا شروع ہوجا ئیں گی۔ بیہ ہر حلہ وارمنصوبہ اور بیہ ہے دجل پرستوں کی زہر ملی تمنائیں۔ ناياك آرزوون كاعلاج:

وجل میں کتھڑی ان ناپاک آرز وؤل کا علاج سہولت پیند ہوجانے والے عرب کے پاک نہیں ،اس کا علاج افغانستان کے کہماروں میں بسنے والے ان کالی بگیڑی والوں کے پاس ہے جس کے پاس عرب شنمرادوں نے پناہ لی ہے اور جہاں سے اُٹھنے والالشکر حرمین سے ظہور کرنے والے اس عرب شنرادے کا ساتھ دے گا جوشیع سنت اور صاحب تدبیر مجاہد ہوگا اور جس کا ساتھ صرف وہی شخص دے سکے گا جس نے شوق شہادت سے سرشار ہوکر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے صدق ول سے امیر کی طلب اور اس کا ساتھ وینے کاعزم کیا ہوگا۔ دنیائے اسلام میں سے کسی نے

سائنس و شیکنالوجی میں مہارت کوتر تی کا ذریعیہ مجھا، کسی نے اقتصاد و معیشت کی بہتری کارونارویا،

کسی کو میددور میڈیا کی جنگ کا دور نظر آیا، بیسب کے سب مغرب کا تعاقب کرتے ہوئے تی کا

رازاس دُشمن کے نقش قدم کے تعاقب میں تلاش کرتے رہے جوان سے پانچ سوسال آگے تھا،
جبکہ کہساروں کے ان خدا مستوں نے جہاد کی ٹیکنالوجی، غنیمت کی معیشت اور ایمان وعزت کی

جنگ میں دیوانہ وارکود کر ثابت کر دیا کہ ان ساری چیزوں میں ترقی ضمنی اور ثانوی درجے کی چیز

ہے ۔ کفر کی ہوش رہا ترقی کا علاج کفرشکن جہاد میں ہے۔ اس کے علاوہ ہر تد ہیر غلامی کی زنچیریں

مزید نگ تو کرتی ہے، انہیں کا شیخے کے کا منہیں آتی۔

تين اسلامي ملك:

موجودہ عالمی استعار جود جالی قو تو ل کی اکسٹھ کا دوسرا نام ہے،سرز مین افغان میں اس رحمانی لشکرے مندکی کھاچکا ہے۔اے اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہاں سے رسواکن خالی ہاتھ واپسی کے بعدا فغانستان کی غیر معمولی استعداد حرب کے ساتھ یا کستان کی ٹیکنالوجی اور فنی مہارت کیجا ہوگئی تو ا گلامعر کہ جس کا فکینۂ اتفجار '' آ رمیگا ڈون'' کی وادی میں بیا ہوگا، اس میں بید دونوں ملک جنہوں نے "ججرت، نصرت اور جہاد" کی ہے مثال نظر پیش کی ہے، اس کے لیے خدائی عذاب ثابت ہوں گے،اس لیےوہ یہاں جانے سے پہلے دجال کے شکر 'بلیک واٹر''جیسی تنظیموں اور قادیا نیت جیے گروہوں کے ذریعے منافرت اور نفاق کے جج بودیے جائیں۔ دنیامیں تین اسلامی ملک ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک کی دولت اور روحانی سریرتی، دوسرے کی فنی مہارت اور ایٹمی طاقت، تیسرے کی دلیراندافرادی قوت جمع ہوجائیں توسات براعظموں کی غیرمسلم طاقتیں مل کربھی انہیں فنكست نهين دي سكتين - پيټين ملک بالتر تنيب سعودي عرب، پاکستان اورا فغانستان هيں - د جال کی نمایندہ قو توں کی کوشش ہے کہ یہال سے ہزیت آمیز خروج سے پہلے ہجرت ونصرت کرنے والی ان دوملتوں ( پاکستان وافغان ) میں افتر اق وانتشار کی زہر ملی سوئیاں چھودی جا کیں۔اس غرض کے لیے د جال کے کارندے پاکتان میں عوامی جگہوں پر بے مقصد دھاکے کر کے انہیں

رحمان کے جانبازوں کے نام تھوپتے ہیں اور دنیا بھر کی متحدہ دجالی قو توں کوشکست دینے والے مجاہدین کاامیج ان کی نصرت کرنے والے عوام کی نظر ہیں خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عشق کی بھٹیوں ہے:

س کی جیرے۔ بہ است کو الغرض! مغرب کی عقل اور مشرق کے عشق کا معرکہ زوروں پر ہے۔ مغرب دجالی ریاست کو کا میاب دیکھنا چاہتا ہے اور مشرق کی طرف ہے آنے والے کا لے جھنڈوں والے جانباز رحمانی ریاست کی تغییر نو چاہیے ہیں۔ عقل کی معراج کے سامنے مسلمانوں کو تقویٰ کی معراج چاہیے۔ تقویٰ ہے عشق الہی جنم لیتا ہے اور جس دن مسلمان عشق الہی میں دیوانے جوجا کمیں گے اس دن عشق کے متوالے بھتل والوں کی بڑھکائی ہوئی آگ میں کودکر لا زوال کر دارا داکریں گے۔

یہ بات طے ہے کہ جس دن معرکہ عشق وعقل اپنے عروج پر پہنچے گا اس دن عقل کو، اس کی برتری مانے والوں کو اور اس سے مرعوب ہونے والوں کو گنی شکست ہوجائے گی۔ صرف بیہ طے ہونا ہاتی ہے کہ عقل پرسی کے لشکر میں کون کون ہوگا اور انہیں کتنے ونوں کی مہلت مزید ملے گی؟ اور عشق کے گھائل کون کون ہوں گے اور انہیں عشق کی کتنی ہجٹیوں ہے گزرنے کے بعد معشوق حقیقی کا وصال یا پھرروئے زمین براس کی خلافت نصیب ہوگی؟؟؟

### فتنة وجال سے بچنے کی تدابیر

میر تدابیر د جال 1 میں بیان کی جا چکی ہیں۔ یہاں ان کا خلاصد د ہرایا جاتا ہے کہ فتوں کے دور میں ہر مسلمان کا لائح عمل اور د جال پر اس کتابی سلسلے کا حاصل وصول ہے۔حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''جب سے اللہ تعالیٰ نے آ دم کو پیدا کیا، و نیا میں کوئی فلٹنه و جال کے فلٹے سے ہڑا نہیں موا اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی اُمت کو د جال ہے ڈرایا ہے، اور میں آخری نبی موں اور تم بہترین اُمت (اس لیے) وہ ضرور تبہارے ہی اندر نکلے گا۔'' (ابنِ ماجہ ابوداؤ دو غیرہ)

اس عظیم فتنے سے بیچنے کے لیے قرآن وسنت اور نصوص شریعت کی عصری تطبیق سے اخذ کردہ روحانی وعملی تد ابیر ملاحظہ فرما کیں:

روحاني تدايير:

ا- ہرشم کے گناہوں سے تجی توبداور نیک اعمال کی پابندی۔

2- الله تعالی پر یقین اور اس مے تعلق کومضبوط کرنا اور دین کے لیے فدائیت ( قربان

ہونے)اورفنائیت (مرمننے) کاجذبہ پیدا کرنا۔

3- آخری زمانے کے فتنوں اور حادثات کے بارے میں جاننا اور ان سے بیچنے کے لیے نبوی ہدایات سیھنا اوران پڑمل کرنا۔

4 ول کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں کا شکار ہونے ہے ، جیائے اور حق کی مدد کے وقت باطل کے ساتھ کھڑے ہونے کی بدیختی اور اس کے وبال وعذاب

م محفوظ ر کھے۔ اس دعا کا اجتمام کرنا:

رعا يِنْ تِيت -/125روپ

"اَللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَاظَهَرَ وَمَا بَطَنَ، اَللَّهُمَّ أُرِنَا الْحَقّ حَقًّا وَّالرُّزُقُنَا إِتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارُزُقُنَا اجْتِنَابَهُ."

5- ان تمام گروہوں اور نت نی پیدا شدہ جماعتوں سے علیحدہ رہنا جوعلائے حق اور مشاکخ عظام کے متفقہ اورمعروف طریقے کے خلاف ہیں اوراپنی جہالت یا خود پیندی کی وجہ ہے کئی نہ مسی گمراہی میں مبتلا ہیں۔

6- امریکا اور دیگر مغربی مما لک کے گنا ہوں بھرے شیروں کے بجائے حریبین شریفین ،ارضِ شام، بیت المقدی وغیرہ میں رہنے کی کوشش کرنا،خو نی معرکوں میں زمین کے بیہ خطے مؤمنوں کی جائے پناہ ہیں اور د جال ان میں داخل نہ ہو سکے گا۔ابیاممکن نہ ہوتوا پنے شہروں میں رہتے ہوئے جيرعلا كرام كطقول عجر المرينا-

7۔ پابندی ہے تبیج وتحمیداور تبلیل وتلبیر (آسانی کے لیے تیسرااور چوتھا کلمہ کہدلیں) کی عادت ڈالی جائے۔ دجال کے فتنے کے عروج کے دنوں میں جب وہ مخالفین پر غذائی پایمدی لگائے گا، ان دنوں ذکر وسیج غذا کا کام دے گی ،الہذا ہرمسلمان صبح وشام مسنون تسبیجات ( درود شریف، تبیسرا( یاچوتھا) کلمہ اوراستغفار کی عادت ڈالے۔ابھی ہے تبجد کی عادت ڈالیں۔)

 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آ انوں پر اُٹھائے جانے اور خروج وجال کے بعد والیس زمین پرآ کر د چال اور اس کے پیروکار یہود بوں کا خاتمہ کرنے (جنہوں نے حضرت عیسیٰ علىيالسلام كونكليفيں دي) پريفين رکھے كەرپاُمت كا جماعي عقيدہ ہے۔

9۔ جب حضرت مہدی کا ظہور ہواورعلمائے کرام ان کوسیج احادیث میں بیان کردہ علامات کے مطابق پائیں تو ہرمسلمان ان کی بیعت میں جلدی کرے۔ باطل پرست اور گمراہ دیے دین لوگ د جالی قو توں کے جن نمایندوں کوفرضی روحانی شخصیات لے کر (مہدی موعود یا سیج موعود ) اوران کی تشهير كتے ہيں،ان بے دورر ہنااوران كےخلاف كلمة بحق كہنے والےعلائے حق كاساتھ دينا۔

10- جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنا ،اس کی ابتدائی اور آخری دس آیات کو حفظ کر لیمنا

عالمی دجالی ریاست ،ابنداسے انتہا تک اور منج شام ان کو دہرانا، ایک مشہور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے فتنے سے جو محفوظ رہنا جا ہتا ہے،اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری دس آیتوں کی تلاوت کرے۔ان میں پکھھ الی تا شیرادر برکت ہے کہ جب ساری دنیاد جال کی دھوکا بازیوں اور شعبدہ بازیوں سے متاثر ہوکر نعوذ بالله اس کی خدائی تک تشکیم کر چکی ہوگی ،اس سورت باان آیات کی تلاوت کرنے والا اللہ کی طرف سے خصوصی حصار میں ہوگا اور بید حالی فتشاس کے دل ور ماغ کومتا تر نیکر سکے گا، لہٰذا ہرمسلمان پوری سورۂ کہف یا کم از کم شروع یا آخر کی دس آیتوں کوز بانی یا دکرے اور ان کا ورد کر تارہے۔

1- صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم الجمعين كے ملكوتى اخلاق يصيلانا:

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین کی تین صفات ہیں جنہیں اپنانے والے ہی مستقبل قریب میں برپاہونے والے عظیم رحمانی انقلاب کے لیے کارآ مرعضر ثابت ہو تکیس گے:

تہلی صفت: صحابہ کرام کے دل باطنی بھار یوں اور روحانی آلائشوں یعنی تکبر، حسد، ریا،

لا کچی بخل بغض وغیرہ ہے بالکل پاک وصاف اورخالص ومخلص تھے، لہذا ہرمسلمان پرلازم ہے کہ سپچے اللہ والے، متبع سنت بزرگ کی خدمت میں اپنے آپ کو پامال کرے اور ان کی اصلاحی

تربیت کے ذریعے ان مہلک روحانی بیار یوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ووسری صفت: وہ علم کے اعتبار ہے اس عالم امکان میں علمیت اور حقیقت شناس کی آخری

صدول تک ﷺ کئے تھے جہال تک ان ہے پہلے انبیاء کو چھوڑ کرنہ کو کی انسان ﷺ سکا اورنہ آبیندہ ﷺ سکتا ہے، لپذا ہر سلمان پر لازم ہے کہ روحانی اور رحمانی علم کی جسٹو کرے۔ بیٹلم اللّٰہ والوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتااوراس علم کے بغیر کا سُنات اوراس میں موجوداشیاد حوادث کی حقیقت سمجھنہیں آ سکتی۔

تتيسري صفت: وه روئے زمين پرسب ہے كم تكلف كے حامل بننے ميں كا مياب ہو گئے۔ برمسلمان بے تکلفی ،سادگی اور جفاکشی اختیار کرے۔مغرب کی ایجاد کر دہ طرح طرح کی سہولیات اور پیش وعشرت کے اسباب سے تنی کے ساتھ بچیں۔ ہرطرح کے حالات میں رہنے ، کھانے ، پینے ال (2)

اور پہننے کی عاوت ڈالیں۔( تیز قدموں ہے) پیدل چلنے، تیرا کی کرنے، گھڑ سواری،نشانہ بازی اور ورزشوں کے ذریعے خودکو حیاق وچو بندر کھنے کا اہتمام کریں۔

2- مال وجان سے جہاوفی مبیل اللہ:

جہاداسلام کو چوٹی پر لے جانے والی واحد مبیل (راستہ) اور مسلمانوں کی ترقی کا واحد ضامن جہدو جال کے کارند ہے یہودیوں کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے اندراز خود پیدا شدہ عزم جہاد کا نے نے بھے کر انہیں رمقصد اور سطحی علمی شخفیق، فنون وصنعت میں مغرب کے تعاقب، سائنس

زخ پھیر کر انہیں بے مقصد اور سطحی علمی تحقیق ، فنون وصنعت میں مغرب کے تعاقب ، سائنس وٹیکنالوجی کے حصول کی خواہش میں مغرب کے از کاررفتہ نظریات کی پیروی اور معیشت واقتصادی

کی بہتری میں حلال وحرام کی تفریق کے بغیر مالی صلاحیتوں کو برڈھانے میں مشغول کرکے جہاد کے ذریعے حاصل ہونے والی بے مثال ، تیز رفتار اور ہوش رباتر قی سے محروم اور غافل کر دیں اور جہاد کی تو بین و تنقیص ، انکار وتر دید حتی کہ جہاد ہے پیچھ پھیر کر دومری چیزوں میں فلاح و کا میا نی اور

نجات تلاش کرنے والے بنا کرانڈ تعالی کے فضب وانتقام کا شکار بنادیں۔ جہادوہ ممل ہے جس سے یہودیت کی جان نگلتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کی بقاوفلاح اس میں ہے کہ اپنی نگ نسل میں جذبۂ جہاد کی روح پھونک کراس و نیا سے جا کیں اور اپنے اہل وعیال اور متعلقین کا اللہ کے رائے میں

جان و مال قربان کرنے کا ذہن بنائیں۔جذبۂ جہا دا ورشوقی شہادت میں فنائیت کے بغیر مسلما نوں کی بقاوتر قی کا تصور پہلے تھا،نہ آیٹدہ ہوسکتا ہے۔

3- فَنْهُ مَالِ وَاوْلَا وَ سِي حَفَّا ظُنْ :

و میں جو جال دراصل ہے ہی مال کی محبت اور مادیت پرتی کا فتنہ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان حلال وحرام کاعلم حاصل کرے۔ ہرطرح کے حرام سے بالکل اجتناب کرے۔صرف اور صرف حلال مال کما کمیں اور پھراس میں ہے خود بھی فی سبیل اللہ خرچ کریں اور بچوں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرواکران کی عادت ڈالیں۔اولا دکی دینی تربیت کریں اوران کی محبت کودینی

كامول اورجها دفى سبيل الله مين ركاوث ندينخ دير \_

رعایٰ قیمت-/125 روپ

#### 4-فندجش سے تفاظت:

(1).....مرداورعورت کانکمل طور پرغلیحدہ غلیحدہ ماحول میں رہنا جوشرعی پردے کے ذریعے مکن ہے۔

(2)....عورتول کو زیادہ سے زیادہ شرعی مراعات دینا اور ان کی مخصوص ذمہ داریوں کے

علادہ دیگر ذمہ دار یوں سے انہیں سبدوش کرنا، جوان کی فطرت اور شریعت کےخلاف ہیں۔

- (3).....بالغ ہونے کے بعد مردوں اور عورتوں کی شادی میں دیر نہ کرنا۔
- (4)..... نكاح كوزياده من زياده آسان بنانا اورفخ نكاح كوزياده من زياده منضبط بنانا
- (5) ۔۔۔۔۔ کسی بھی عمر میں جنسی ونفسیاتی محرومی کو کم ہے کم واقع ہونے دینا، البذا بڑی عمروں کے مردول اور عورتول کو بھی پاکیز وگھر ملیوزندگی گزارنے کے لیے نکاح ثانی کی آسانی فراہم کرنا۔
- (6) ۔۔۔۔ کثرتِ نکاح اور کثرتِ اولا دکورواج دینا، ورنداُ مت سکڑتے سکڑتے دجالی فتنے کے آ گے سرنگوں ہوجائے گی۔
- (7).....مردول کی ایک سے زیادہ شادی۔ دوسری شادی ترجیحاً بیوہ،مطلقہ،خلع یا فتہ یا ہے۔ سہاراعورت سے کی جائے۔
  - (8)..... بيوه ومطلقة عورتوں كى جلد شادى۔
- (9)....شادی کوخرچ کے اعتبارے آسان تربنانا اور نکائِ ثانی اور بیوہ ومطلقہ ہے شادی پر ہرطرح کی معاشرتی یا بند ہوں کا خاتمہ کرنا۔
- (10) ۔۔۔۔۔معاشرے میں آسان ومسنون نکاح کی ہمت افزائی کرنا اورمشکل نکاح سے (10) ۔۔۔۔ معاشرے میں آسان ومسنون نکاح کی ہمت افزائی کرنا اورمشکل نکاح سے (جس سے غیرشرگی رسومات اورفضول خرچی پرمشتمل رواج ہوتے ہیں ) ناپسند بیدگی کا اظہار کرنا۔ (11) ۔۔۔۔ ماہر اور تجربہ کار دائیول کی زیرنگرانی گھر میں ولادت کا انتظام کرنا اور زیجگی کے
  - آپریش ہے حتی الوسع اجتناب کرنا۔
    - 5- فَيْ عُراْتِ مَا طَتْ:

فتنهٔ دجال اکبر کے سامنے سب سے زیادہ آسان شکار حلال وطیب کے بجائے حرام مال اور خبیث غذا ہے پروردہ جسم ہوتا ہے، البذا جن چیز ول کوشر بعت نے حرام قرار دیا ہان سے اپنے آپ کوئتی ہے بچایا جائے۔ حرام لقمہ، حرام گھونٹ اور حرام لباس سے خود کو آلودہ نہ ہونے ویا جائے۔ مصنوعی طور پر Tross-Polination اور Cross-Polination کے ذریعے پیدا کردہ غذاؤں نیز ڈبہ بند غذائی اشیا اور جینیاتی و کیمیاوی طور پر تیار کردہ غذاؤں سے تی ہے برہیز کیا جائے۔ امت مسلمہ اپنے علاقوں میں فطری اور قدرتی غذا کے حصول کے لیے ذراعت، باغمانی، شجر کاری اور حدود ان کے تیمیاوی اجزا سے پاک اجناس، پھل، گوشت اور حیوانات کی قدرتی افزائش نسل پر قوجہ دے تا کہ کیمیاوی اجزا سے پاک اجناس، پھل، گوشت اور حدود حاصل کر کے ان مضرا از اس سے بی سکے جو یہودی سر ماید داروں کی ملٹی بیشنل کمپنیوں کے در سے ان قدرتی چیز وں کورفتہ رفتہ مصنوعی بنا کر انسانوں میں انجیک کیے جارہے ہیں۔

: 0 6 0 c | w 10 -6

وجالی قوتوں کا سب سے اہم ہتھیار'' وجل'' ہے بینی جھوٹ اور مکر وفریب جھوٹا پروپیگنڈہ و جھوٹا یا اور میں افراہیں ، جھوٹی دھکیاں ۔ مصدقہ جھوٹی خبریں جو تھے کو جھوٹ میں چھیا کیں ۔ اعلیٰ عہدوں پر فاکز باوقار شخصیات کے نکارانہ جھوٹ میں ملفوف بیانات ، جادو بیان اینکر پرس کے ذریعے بچھیلائے گئے نزم سلے خیالات ونظریات ۔ سیسب بچھاوراس جیسااور بہت بچھد جالی کے ہرکاروں کے خصوص زمر سلے خیالات ونظریات ۔ سیسب بچھاوراس جیسااور بہت بچھد جالی کے ہرکاروں کے خصوص خریج ہیں ۔ اس دور کے انسانوں پر لازم ہے کہ جد ید ذرائع ابلاغ کے فتنے سے خود کو بچا کیں ۔ اور اس کا طریقہ ہیں ہے کہ (ضبح شام) سورہ کہف کی ابتدائی و آخری آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر اس کا طریقہ ہیں جو راطل میں اوراصل و دجل میں تمیز کی صلاحیت عطاکر ہے۔

2-اس دعا کے ساتھ ہرطر رح کے گنا ہوں ہے بچیں اور ظاہر و باطن میں تقویٰ کا اہتمام کریں کہ اس کی برکت ہے اہلِ ایمان کو'' فرقان'' عطا ہوتا ہے بینی ایسی فنہم وفراست جس سے سیجے اور غلط، بچے اور جھوٹ میں فرق کی صلاحیت پیدا ہوجائے۔ 3- میڈیا پر انحصار کرنے کے بجائے حقیقتِ حال معلوم کرنے کے بخی طریقے استعال میں لائے جائیں، مثلاً: جوصاحبِ ایمان دجالی قوتوں کے خلاف کام کررہے ہیں یا میدانِ جہاد میں برسر پیکار ہیں، ان سے ربط ضبط رکھا جائے۔ ان سے زمینی حقائق معلوم کیے جائیں۔ علائے حق کی خدمت میں آمدورونت رکھی جائے اور صالحین وقت کے حلقے ہیں سینہ بہسینہ چلنے والی خبروں سے مطلع رہا جائے۔

4 اگر جدید میڈیا سے خبریں سنی ہی پڑجائیں تو ان کی رومیں بہہ جانے کے بجائے ان کا تجزیہ کیا جائے ہے۔ ان کا تجزیہ کیا جائے ۔ جن اسلامی مما لک، دینی افراد ، نظریاتی تعلیمات ، جہادی تحریکات یادین اداروں کے متعلق افواہی خبریں فراہم کی جارہی ہیں ، ان سے تحقیق کی جائے۔ اگر تضادیا تعارض دکھائی دے تو اہلِ علم وصلاح کی بات پراعتاد کیا جائے نہ کہ جھوٹی خبریں بھے کر دجل پھیلانے والوں کے اصراریر۔

5- دین و مذہب اور ملک و ملت کے مفاد کے خلاف کسی بات کو آگے نہ پھیلا یا جائے۔ کسی
نیک نیت شخصیت یا ادارے ، تحریک و شخصی کے خلاف مہم میں شریک ہونے بننے کے بجائے خبر کی
بات پھیلائی جائے اور حسن طن پر بٹنی تنجرہ دوٹوک انداز میں بیان کیا جائے۔ افواہوں کا آسمان شکار بننے کے بجائے مو منانہ فراست کا اظہار کیا جائے۔

7- فندشيطانيت سيهاطت:

شیطان نے جنت سے نکا لے جانے کے دفت قشم کھائی تھی کہ وہ آدم کی اولا دکو گمراہ کرنے کا ہروہ جتن کرے گا جس کے ذریعے وہ اسے جنت میں داخلے سے روک سکے اور اس میں کوئی کسر نہیں جبوڑے گا۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار چونکہ دجال ہے، اس لیے شیطان کی بوجا اور دجال کی جبوٹی خدائی کو تسلیم کرنا دونوں ہم معنی ہا تیں ہیں۔ ان دونوں چیز وں یعنی شیطانیت اور دجال کی تخطیم و شہیر کے لیے آج کل کچھ شیطانی علامات اور دجالی نشانات دنیا بھر میں ہا قاعدہ دجالیت کی تخطیم و شہیر کے لیے آج کل کچھ شیطانی علامات اور دجالی نشانات دنیا بھر میں ہا قاعدہ منصوبے کے تحت پھیلائے جارہے ہیں اور ان کوفر و غ دے کرعنقریب ظہور کرنے والے '' یک

چیٹم شیطان'' ہےلوگوں کو مانوس کیا جار ہا ہے۔اپنے گردوپیش میں پھیلی ہوئی ان علامات کو پہچاننا اوران کی نحوست سے خود کواور دوسروں کو بچانا اور ان کے چیجے چھیے خفیہ شیطانی پیغام کومستر دکر کے رحمان کے مبارک پیغامات پھیلانا ہرمسلمان کی فرمدداری ہے۔ان علامات میں سب سے مشہور اکلوتی آئکھ ہے۔ جو د جال کی معیوب اور قابل نفرت پیچان ہے کیکن د جال کے ہرکارے اسے طاقت کا سرچشمہ بتا کرونیا بھر کے لوگوں کواس سے ماتوس اور مرعوب کررہے ہیں۔اس کے علاوہ اہرام مصر جیسی تکونی علامات یا عمارات، سانب، آگ (شیطان آگ سے بنا ہے) شیطان کے سینگ، کھو پڑی اور دو ہڈیاں ، دوعمودی ستون (لیتنی خیر کے مقابلے میں شرکی قوت) فرش پر چوکور ساہ اور سفید خانے ( یعنی روشنی کے مقابلے میں تاریکی کا اظہار ) 666 کا عدو، گانوں اور پاپ میوزک کے شیطانی بول اورفلموں کے وہ مناظر جن میں شیطاتی علامات اورنشانات کی تشہیر کی جاتی ہے۔سب سے بڑھ کریے کہ دوشیطانی کا موں سے بیچنے کی کوشش جوشیطان کی پوجا کرنے والوں اور د جالی کی راہ ہموار کرنے والوں کا سب سے آزمودہ گر ہیں: (1) فحاشی لیعنی جنسی ہے راہ روی، جس کی کوئی انتہانہیں اور بیانسان کوحیوانیت (کتے ، بلی) کی سطح تک لے جاتی ہے۔ یعنی'' اسفل السافلين " تك جہال وه بآساني وجال كا غلام اور شيطان كا پجاري بن جاتا ہے۔ (2) جادوكر: شیطان کوخوش کر کے دنیا دی فوائد ( دولت ،شہرت ،جنسی تسکین ) لوٹنے اور مافوق الفطرت شیطانی قوتوں سے بیدد حاصل کرنے کے لیے آج کل جادوکوسا کثفک طریقے سے فروغ دینے کے لیے شیطان کے چیلے جدیدترین انداز اختیار کررہے ہیں۔اس شیطانی جال ہے بچے جس میں تھنسنے والاا بمان سے ہاتھ دھوکر دھو کے اور سراب میں پڑار ہتا ہے، یہاں تک کدا ہے موت کے سکرات آن گھیرتے ہیں۔



## بائبل کی پیش گوئیاں مسجدافضی یا ہیکل سلیمانی ، عیسائی حضرات کا ایک بے ٹیکا سوال

السلام عليكم!

ہم چند دوست مل کرمفتی صاحب کو یہ خطالکھ رہی ہیں۔ ہم ایک مشنری اسکول میں پڑھتی ہیں جس کوایک سسٹر چلاتی ہیں۔ ہم سب آپ کا کالم بہت شوق سے پڑھتی ہیں اوراس سے رہنمائی اور آگئی حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ ہمارا خط لکھنے کا مقصد چندا یک سوالات کرنا اور پچھ باتوں کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ اُمید ہے آپ تسلی بخش جواب ویں گے۔ گزارش ہے کہ آسان اُردو ہیں جواب و ہیں گے۔ گزارش ہے کہ آسان اُردو ہیں جواب و سے گے۔ گزارش

(1) پہلاسوال آپ کے قسط وار کالم''مہد ویات' کے بارے میں ہے جس کالم میں آپ نے '' حضرت وانیال'' کا قصہ بتایا تھا۔اس کالم میں کچھ پیش گوئیاں بھی بتائی گئی تھیں۔اس میں جوآپ نے 330 سال بعد ایک ریاست کے قیام کا بتایا تھا وہ مجھ میں تو آگیا تھا لیکن آپ نے 333 سال تکا لیے تھے وہ بات تھے جھ میں نہیں آئی۔اس بات کا اسکندراعظم کے ایشیا فتح کرنے سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ یونان کا اسکندراعظم ہے؟

(2)اسرائیلی جو بیت المقدی کومنهدم کرنا جاہتے ہیں اس بارے میں کیا احادیث میں ذکر ہے؟ کیا واقعی مسجدِ اقصلی منهدم ہوجائے گی اوراس کی جگہ تیسرا ہیکل سلمانی تغییر ہوگا؟

(3) تیسراسوال آپ کے کالم''زیرو پوائٹ'' ہے متعلق ہے۔ اس میں ایک جگد آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہودیوں نے جوزمین کے قدرتی نظام کے ساتھ چھیٹر خانی شروع کررکھی ہے اس سے ز مین کی کشش ختم ہوجائے گی اور زمین رک جائے گی۔اس کے بعد زمین متضادست میں گھومنا شروع ہوجائے گی۔جس کی وجہ ہے سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہالسلام کے نزول اور پھراس کے بعدان کی وفات کے کافی عرصہ بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور تب تو بہ کا درواز ہ بند ہو جائے گا۔ کیا جب د جال کے خروج سے پہلے سورج مغرب ے طلوع ہوگا تو کیا تب ہی تو بہ کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ کیا سورج دو بارمغرب سے طلوع ہوگا؟ (4) چوتھا سوال ہم بیکرنا چاہیں گے کہ کیا قرآن کریم کانسخ کسی صحابی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے؟ یا پھر جب حضور پاک صلی الله علیه وسلم کا تپ وحی کو بلوا کرقر آن کی آیات کلصواتے تصفو کیا وہ کوئی چیزجس پربیآیات مکھی گئی ہوں اب موجود ہیں؟ بیسوال ہم سے اکثر عیسائی لڑکیاں پوچھتی ہیں ہم ان کو جواب تو دے دیتے ہیں لیکن وہ مانتی نہیں۔اوراو پر کیا گیاسوال وُہراتی ہیں؟اس سوال ہے ہم اپنی بھی معلومات میں اضافہ کرنا جا ہے ہیں۔ کیا ہم ان عیسائی لڑ کیوں کو اپنے وین کی تبلیغ كريكتے ہيں؟ اصل بات يجھاس طرح ہے ہے كہ ہماري جماعت كى ايك عيسا أى لڑكى چھٹيوں ميں عیسائیت کی طرف کچھز یادہ ہی مائل ہوگئ تھی۔ چھٹیوں کے بعد جب وہ اسکول واپس آئیں تو وہ يہلے سے كافى حد تك بدل چكى تقى حتى كداس فے كانا كانے تك جھوڑ ديا تھا۔اس كے بعداس نے جماعت کی باقی عیسائی لؤ کیوں کو بھی تبلیغ شروع کردی۔اس نے ہم سے بھی پچھسوالات کیے۔ ہمارے مذہب ہے متعلق اور کافی دنوں تک لگی رہی۔ہم نے اس کے سوالات کے جوابات بھی و بے اور ساتھ میں ہم نے بھی اس سے پچھ باتیں پوچھیں۔اس کو بیجھی کہا کہ انجیل میں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی آ مدے متعلق پیش گوئیاں ابھی بھی موجود ہیں لیکن وہ اس سے انکار کرتی۔ہم لوگول نے آپس میں بہت بحث کی لیکن وہ نہ مانی۔ تب ہم نے بیسوچ کر کہ یہ بحث لا حاصل ہے اوراس سے بلیخ کا مقصد پورانہیں ہور ہاتو ہم نے اس سے دین کے بارے میں بات کافی حد تک کم کردی۔ ہم خود بھی اس کواسلام کی تبلیغ کرنا جا ہتے ہیں لیکن اس کے لیے پیچے طریقہ کیا ہے؟ وہ ہم آپ سے بوچھنا چاہتے ہیں؟ ویسے اگراخلاق کے لحاظ ہے دیکھا جائے تو وہ بہت اچھی ہے کیکن وہ صرف کفروشرک میں مبتلا ہے۔ وہ فرقے کے لحاظ ہے'' پروٹسٹنٹ'' ہے۔ پلیز! آپ ہمیں سے ضرور بتا تمیں کہ ہم اس کواللہ کی وحدا نیت اور اسلام کے حق ہونے کا یقین کیسے دلائیں؟

(5) ہمارے اسکول میں صبح اسمبلی کے وقت '' پی ٹی'' یعنی ورزش کروائی جاتی ہے۔ پہلے تو سے '' پی ٹی'' بغیر میوزک سے ہوتی تھی لیکن ایک دوسال پہلے'' پی ٹی'' ایک انگریزی گانے پرشروع کرادی گئی اور'' پی ٹی'' بھی پہلے سے مختلف ہوگئی جو کہ ڈانس سے مشابہت رکھتی تھی۔ہم لوگ پہلے تویہ ' پی ٹی'' کرتے رہے لیکن اب جبکہ ہمارے ذہن دین کی طرف تھوڑا مائل ہوئے تو ہم نے سوچااس طرح کی پی ٹی کرنا بھی ایک گناہ ہی ہے۔ ہم مسلمان دوستوں سے پہلے ای عیسائی لڑگی نے بیر ' پی ٹی'' کرنا چھوڑی تو ہمیں بھی حوصلہ ملا اور ہم نے چھوڑ دی۔ جب چند ٹیچرز نے بیدہ یکھا اور ہم ہے دریافت کیا کہ ہم'' بی ٹی'' کیوں نہیں کرتے تو ہم نے کہددیا کہ یہ'' پی ٹی''نہیں بلکہ ڈ انس ہےاورہمیں اس طرح کی پی ٹی پیندنہیں۔ہم نے پرٹیل سے بھی بات کی تو وہ ہمیں سمجھاتی ر ہیں کہاس میں کوئی خرا بی نہیں \_انسان کو تنگ نظر نہیں ہونا جا ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کیکن اس کے بعد جب ہماری اسلامیات کی ٹیچرنے بھی ہم ہے'' پی ٹی'' کرنے کو کہا تو ہم پریشان ہو گئے کداب کیا کریں؟ ہم نے اسلامیات کی ٹیجیرے اس موضوع پر بات کی کدید لی ٹی نہیں بلکہ ڈانس ہے اور وہ بھی میوزک کے ساتھ۔ تومس نے کہا: پیاسکول کے اُصولوں میں شامل ہے اور آپ کو پیضرور کرنا پڑے گی۔مس نے مزید کہا اسلام اتنی پابندیاں نہیں لگا تا اور میوزک کے بارے میں اسلامیات کی استانی نے کہا آپ خود دیکھیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ججۃ الوداع کے موقع پرتشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کراور گیت گا کران کا استقبال کیا۔ بیہ بات س کر پہلے تو ہم اپنے ذہنوں پر زور ڈالتے رہے کہ خطبہ ججۃ الوداع کے موقع پر کب دف بجایا گیا تھا؟ جب ہم نےمس کواصل واقعہ اور میوزک کی ممانعت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے جاری بات مانے سے ہی انکار کردیا اور مزید کہا: ڈھول کا جومیٹیریل ہے وہ دف والے میٹریل جیسا ہی ہوتا ہے۔ مس نے بیر بھی کہا: پی ٹی وغیرہ کرنے سے کوئی آپ لوگ عیسائی نہیں ہوجا کیں

ے؟ مذہب تو دل کے اندر ہوتا ہے اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ خیر! کافی دیر بحث کے بعد مس نے ہماری بات مانے سے انکار کر دیا اور ہم دوستوں کو''نا فرما نبر دار'' کا خطاب دے دیا گیا۔ کیونکہ مس کے کہنے کے مطابق سب مسلمان لڑکیاں تو بیکرتی ہیں لیکن ہم نے بید پی ٹی نہ کر کے ٹیچرز کا حکم نہیں مانا۔

اب آپ ہی بتائیں کہ ہم ایسی صورت حال میں کیا کریں؟ کیا واقعی ہم بیسب نہ کرکے اپنے اسا تذہ کی نافر مانی کے مرتکب ہورہ ہیں؟ ہم نے صرف آپ کو ہی اس لیے خط لکھا کیونکہ ہم آپ کو اپنا بڑا اور ہمدرہ مجھ کرآپ سے مشورہ مانگنا چاہتے ہیں۔ برائے مہر بانی ان سوالوں کے تسلی بخش جواب دے کر ہماری رہنمائی فرمائیں کیونکہ ہم بہت پریشان ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آ مین ۔ آخر میں یہ کہیں گے کہ آپ اس عیسائی لڑکی کے لیے ہدایت کی دُعا کے بچے گا۔

والسلام ..... يجه پريثان مسلمان بجيال

سب سے پہلے تو مجھے اس بات کے اظہار کی اجازت دیجے کہ آپ اور آپ کی صالحات مومنات ساتھیوں کا خط میر ہے لیے بڑی خوشگوار جیرت اور مسرت کا باعث بنا۔ ایک عیسائی مشنری اسکول میں بڑھنے والی بچیاں اپنے دین ہے اس قدر گہراتعلق، اس کی درست معلومات کا اتنا شوق، اس کے تمام احکامات بڑل کا اس قدر جذب اور اس کے بارے میں شعور وواقفیت اور آگی واصل کرنے کے لیے اٹنی کوشش کرسکتی ہیں، یہ بات میرے لیے اس قدر خوشی اور اطمینان کا باعث ہے کہ میں اس کے اظہار پر مجبور ہوں۔ آپ جس ماحول میں زرتعلیم ہیں وہاں اپنے کردار، باعث ہوں ہے کہ میں اس کے اظہار پر مجبور ہوں۔ آپ جس ماحول میں زرتعلیم ہیں وہاں اپنے کردار، اپنی نشست و برخاست اور سیجے اسلامی تہذبی واضلاتی تصویر پیش کر کے جس قدر تبلیغ کرسکتی ہیں شاید کسی اور ذریعہ ہے کہ میں نہ ہو۔ آپ خودا کی ''رول ماڈل' ہوں۔ آپ کے Actions اور شاید کی تاریخ کا سب سے مؤثر ذریعہ ہیں۔ آپ نے مشہور محاور و س رکھا ہوگا: محدا ہوگا: میں کہ ہم ہر چیز پڑ پڑ کل بیرا ہوں گی تو یہ چیز دو مروں کے لیے اولاً تو باعث تجسس ہوگی اور ہی تجس وی اور یہ بی جس وی کی اور ہی تجس ہوگی اور ہی تجس موگی اور ہی تجس ہوگی اور ہی تجس

(2) مضمون میں بات پیجومبہم رہ گئی ہے۔اس کا پس منظر پچھ یوں ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے نفرت کی ریاست ( لیعنی امرائیل ) کے قیام کی تاریخ بتاتے ہوئے فر مایا تھا:'' پھر میں

عالمي دجالى رياست ، ابتدا سے انتها تک نے دومقدی غیبی آوازوں کو یہ کہتے سنا:'' بیمعاملہ کب تک ای طرح چلے گا کہ میزیان اور مقدی مقام کوفترموں تلےروند دیا جائے؟''اس پر دوسری آواز نے جواب دیا:'' دو ہزارتین سودنوں تک کے لیے۔ پھر مقدس مقام پاک صاف کر دیا جائے گا۔''اس سے معلوم ہوا کہ نفرت کی ریاست 2300 ونول بعد قائم ہوگی۔(وانیال:ب:8، آیت:13، 14) ایک پیش گوئی میں ہے کہ یہ 45 دنوں بعد ختم ہوجائے گی۔(دانیال:ب:12 ،آیت:8-13)اب ان 2300 سال کا آغاز کب ہے ہوگا اور پیہ 45 دنوں میں کیسے ختم ہوگی؟ شارحین کے مطابق ان 2300 سال کا آغاز یونانی ہادشاہ اسکندر (الیگزینڈر) کے ایشیا یعنی ایران پر حملے سے ہوتا ہے۔ بیحملہ 333 قبل سے میں ہوا۔اس کو 2300 سال 1967ء میں پورے ہوں گے۔ (1967=333-2300) اسرائیل اگرچہ قائم 1948ء میں ہوالیکن اس نے القدس پر قبضہ 1967ء میں کیا۔ 1967ء کے 45 سال بعد ( تورات کی ایک آیت کے مطابق کلام الٰہی میں دن ہے مراد سال ہوتے ہیں ) یعنی 2012ء میں اسرائیل ریاست کا خاتمہ.... یا خاتمے کا آغاز ..... ہوجائے گا۔اس کی تفصیل ڈاکٹر عبدالرحمٰن الحوالی کی کتاب یوم الغضب ، ترجمہ: رضی الدین سید میں دیکھی جاسکتی ہے۔

(3) یول لگتاہے کہ یہود کی اس مداخلت اور کا ئنات کی تسخیر کی فضول کوششوں ہے دواثر ات

رونماہوں گے: (1) زمین کی گردش میں گڑ بڑے دن رات کے بننے میں تین دن کے لیے فرق آ جائے گا۔

پہلاون ایک سال، دوسراایک مہینے اور تیسرا ہفتے ہوجائے گا۔ بید جال کے خروج کے وفت ہوگا۔ (2) زمین کی محوری گردش رک جائے گی پھر متضاد سمت میں گھوے گی۔اییا ایک دن کے لیے ہوگا پھراس کے بعد بیگردش معمول کے مطابق ہوجائے گی۔ بید وجال کی ہلاکت کے بعد قرب قیامت میں ہوگا اور اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہوجا کیں گے۔ بید دو الگ الگ واقعات ہیں جن کی حکنہ سائنسی وجوہ عالمی سطح پر کیے جانے والے وہ تجربات ہیں جو یہودی سر مائے کے بل بوتے پر بپوری و نیا کے سائنس وان میہودی سائنس وا تو ں کی سر براہی میں کر رہے ہیں۔ بیان علوم کی روشن میں ایک امکانی تو جیہہہے جن تک آج کی و نیا پڑنج سکی ہے ، کوئی حتی تحقیقی یا آخری رائے نہیں حقیقت کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

مولانا اساعبل ریحان صاحب نے بھی بندہ ہے میروال کیا تھا۔اس کیے بندہ اس کی کچھ مزیدتشریخ ضروری مجھتا ہے۔ پہلے تو پیلحوظ رہے کہ ہر چیز کا اصل سبب تو اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ ظاہری سبب کوئی بھی چیز ہو عتی ہے۔ وجال کے خروج سے پہلے زمین کی گروش کھم کرتین دن کے لیےست ہوجانے گی۔ پہلا دن سال، دوسرا مہینے اور تیسرا ہفتے کے برابر ہوجائے گا۔ دجال کے خاتنے کے بعد قیامت کے قریب زمین کی گردش ذرا دیرکورک کر پھرمخالف سمت میں شروع ہوجائے گی۔ایک دن کے لیے سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔اس کے بعد وہ معمول کے مطابق بھرمشرق سے طلوع ہوگا۔ ان دو واقعات کا حقیقی سبب نو خالق کا نتات کا امر ہوگا۔ظاہری سب یہودی سائنس دانوں کی سربراہی میں تنخیر کا نئات کے لیے کیے جانے والے وہ تجربات ہیں جوفطری نظام میں مداخلت کر کے اے اپنے تالع بنانے کے لیے کیے جارہے ہیں۔کوئی بعیدنہیں کہ خروج وجال ہے پہلے زمین کانقم جانا ان کا ایک فوری اثر ہواور ہلاکت د جال کے بعد زمین کا اُلٹی سمت گروش کرنا ان کا دوسرا اثر ہوجو ذرا دیرے ظاہر ہو۔ واللہ اعلم بالصواب

اس مضمون میں جو بچھ لکھا گیا میخض امکانی توجیبہہ ہے۔ ناقص سمجھ کا ناقص اظہار ہے۔
حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف'' تذکیر'' ہے بیعنی برادرانِ اسلام کوعلاماتِ قیامت
کے تذکر ہے کے ذریعے قیامت کی یادولا نا اور آخرت کی تیاری کی ترغیب دینا۔ آپ کاشکر سے کہ
اس طرف توجہ دلائی۔

(4) ہاں! دنیامیں جتنے بھی قرآن کریم ہیں وہ صحابہ کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے نسخے کی کا پی ہیں اور صحابہ رضی اللّٰہ عنہم کا لکھا ہوانسخہ اشنبول، ترکی کے میوزیم (توپ کاپ) ہیں محفوظ ہے۔ عیسائیوں کی بدشمتی ہے کہ انجیل کا ایک بھی نسخہ اصل عبرانی زبان میں محفوظ نہیں (خودعبرانی زبان

عالمی وجالی ریاست، ابتدا سے انتہا تک ہی محفوظ نہیں )۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لکھوایا ہوا تو رہنے ہی دیں لیکن مسلمانوں ہے وہ سیر فضول سوال کرتے رہتے ہیں جوآپ ہے کیا گیا۔ پچھ عرصة بل ایک عیسائی یا دری مسلمان ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرے مسلمان ہونے کا سب بیہوا کہ میں نے ایک مسلمان عالم سے مناظرے کے دوران سوال کیا کہ جوقر آن مجیراً ج موجود ہے وہ تو نسخہ عثمانی ہے بیتی حضرت عثمان رضی اللہ عندنے اسے لکھواکر پورے عالم اسلام میں پھجوایا۔ قرآن کریم کانسخہ محمد ہے کہاں ہے؟ یا دری کہتا ہے بظاہر بیسوال بڑامعقول ہے کہ موجودہ قرآن عثانی مصحف مجمدی مصحف نہیں .....لیکن حقیقت میں اتنا فضول ہے کہ مجھے ساری رات اس پر بے چینی رہی۔ بالآخر میں نے اسلام قبول کرلیا۔ سی سوال ایبا ہے جیسے کوئی کہے کہ تاج تمپنی جونسخہ جھا تی ہے، یہ تو نسخهُ تا جیہ ہے ہسخہ عثمانہ نہیں۔ جب کوئی شخص کوئی کتاب لکھے پھراسے شائع کروادے جو بعینہ اس کی لکھی ہوئی تحریر کے مطابق ہوتو اس شائع شدہ کتاب کوای شخص کی تصنیف کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عقل مندنہیں کہتا کہ اس کی کتاب صرف وہ ہے جواس نے خودلکھی یا لکھوائی۔ بالکل یہی صورت حال قرآن کریم کی ہے۔ میسائی حضرات کے پاس تو انجیل کی اصل زبان کا بیری دنیامیں ایک بھی عبرانی نسخنہیں۔''عیسوی نسخ'' کا ان ہے کیا مطالبہ کیا جائے ؟ اصل نسخہ تو دور کی بات ہے، اصل زبان کا ..... ایک مجھی نسخہ.... پوری د نیا میں ....کہیں بھی ....کسی میوزیم میں بھی موجود نہیں \_مسلمانوں کی کتاب کی اصل زبان بھی

محفوظ ہے، ابتدائے اسلام کے لکھے ہوئے نسخے بھی محفوظ ہیں۔ بیانسخے آج کے موجودہ نسخوں ے ....اورآج کے اور ساری و نیا کے قرآن کریم ایک دوسرے سے حمف بدح ف ملتے ہیں۔ بیہ اس کے اصلی اور حقیقی ہونے کی ایسی دلیل ہے کہ اس سے کوئی اٹکا زہیں کرسکتا۔ جبکہ دوسری طرف

عیسائی حضرات کے ہاں صورت حال ہیہ کہ خوداس میں بھی اختلاف ہے کہ انجیل میں موجود جار مختلف کتابوں میں ہے اصل انجیل کون می ہے؟ اور وہ کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ ونیا بھر میں

انجیل کے ترجے چل رہے ہیں اور ہر ترجمہ دوسری زبان کے ترجے سے کافی کچھ مختلف ہے، کیکن کون ساتر جمداصل کے زیادہ مطابق یااس ہے قریب ہے، اسے چیک کرنے کا کوئی ذریعہ ہیں، کیونکہ اصل نسخہ تو دور کی بات ہے،اصل زبان کا ایک بھی نسخہ پوری دنیا میں .....کہیں بھی ....کسی عجائب گھر میں بھی موجودنہیں۔

عیائی ہے۔ اس کی مدد سے آپ اور جو دوسے کو اسلام کے متعلق پیش گوئیوں کی کا لی بھیجی جارہی ہے۔

اس کی مدد سے آپ اپنی دوست کو اسلام کی دعوت بھی دے عتی ہیں اور جو کلاس فیلوز آپ سے قرآن کریم سے متعلق منفی سوالات کرتی ہیں ان کا جواب بھی ای کے ذریعے ممکن ہے۔
غیر مسلموں کے سامنے اسلام کے تعارف کے لیے حضرت مولا نامنظور نعمانی صاحب کی کتاب 'بائبل فیر مسلموں کے سامنے اسلام کیا ہے؟'' بہت مفید ہے۔ حضرت مولا نامفتی تقی عثانی وامت برکاتھم کی کتاب 'بائبل سے قرآن تک' اور' میسائیت کیا ہے؟'' نیز معروف نومسلم دانشور' علامہ اسد لیو پولڈ کی ''روڈ ٹو کے آن تک' اور' میسائیت کیا ہے؟'' نیز معروف نومسلم دانشور' علامہ اسد لیو پولڈ کی ''روڈ ٹو کھی چھے یہ کا جو اب کتا ہیں ہیں موٹر الذکر کا اُردور جمہ ''طوفان سے ساحل تک' کے نام سے حیج ہے۔

چپ چہ ہے۔

(5) آپ ہرگزاس ڈانس نمائی ٹی میں حصہ نہ لیں ۔ بیاسا تذہ کی نافر مائی نہیں ۔ اللہ تعالیٰ اور

اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فر ماں ہر داری کا تقاضا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت استقامت

کے ساتھ کریں ۔ رقص اور موسیقی دونوں شیطانی کام ہیں ۔ یہ شیطان کے خاص ہتھیار ہیں ۔ ان

کے ذریعے ہے وہ دل میں نفاق کے نیج ہوتا اور بے حیائی کے کاموں کا شوق پیدا کروا تا ہے۔

ہمرے رصانی نم ہ ہ میں رقص اور موسیقی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتو بچیوں نے دف بجا کرآپ کا استقبال کیا تھا۔ اب جب حضور پاک علیہ السلام نے دف کی اجازت دکی اور ڈھول کو شیطان کی آ واز قر اردیا تو دف اور ڈھول کو ایک علیہ اللہ علیہ وسلم حقال کے علیہ السلام نے دف کی اجازت دکی اور ڈھول کو شیطان کی آ واز قر اردیا تو دف اور ڈھول کو ایک طرح طرح کے سوالات کر کے جانچتا رہے گا تو نبوت کی ضرورت کیا رہ جاتی ناقص مقتل سے طرح طرح کے سوالات کر کے جانچتا رہے گا تو نبوت کی ضرورت کیا رہ جاتی مقال ہے بیا جو بات مائی خواہشات پورا مائی خواہشات پورا مائی کے لیے پو چھتا پھرے کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں نہیں کہ من مائی خواہشات پورا مائی کو نہیں کہ من مائی خواہشات پورا کرنے کے لیے پو چھتا پھرے کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں نہیں؟

اللہ تعالیٰ آپ کی مددفر مائے۔ مذہب دل میں بھی ہوتا ہے اور سرسے پاؤں تک ہرعضو پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ وہ اور لوگ ہول کے جوابیخ مذہب کو دل میں چھپا کر رکھتے ہیں اور جسم پر ظاہر کرنے سے شرماتے ہیں۔انہوں نے اپنا نہ ہب بدل دیا ہے اور اب ہم کو بھی اس بدھیبی میں ہبتلا کرنا چاہتے ہیں۔

ول سے ذعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور ہم سب کو بھی نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ ایمان واسلام کی محبت اور اس پڑھل ،اس کی تبلیغ کا شوق ہمارے رگ و پے میں ، ریشے ریشے میں آتار دے۔ آمین

# مصلحت بإغيرت بكلوننك بإشعاعيس بسوسال بعند

محترّ م مفتی محمد صاحب السلام علیکم ورحمة الله

یں گزشتہ سات ساڑھے سات سال ہے آپ کا قاری ہوں۔ آپ کے مضامین ' اقصیٰ کی
پار''،'' بولتے نقشے'' وغیرہ میرے لیے باعثِ توجہ رہے ہیں۔ آج میں چند نکات پر اپنے
اشکالات کی وضاحت جا ہتا ہوں۔

(1) ..... آپ کی کتاب "عالمی یبودی تنظیمین" میں صفحہ 53 پرلکھا ہے: "سو جدت پہند پوری ول سوزی اور مکمل خیرخواہی ہے مسلمان نو جوانوں کو تخل و برداشت اور وسعت نظری ورواداری کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو تحکمت عملی سیجھنے اور صلح حد بیبیہ والانرم روبیہ اپنانے کی تربیت ویتے ہیں اور رہ بجول جانے ہیں کہ صلح حد بیبیہ کے موقع پر مسلمان و ثمن کے زیر کیکین علاقے "" مکہ مرمد" ہیں جارہے تھے جبکہ دورِحاضر میں وشمن چڑھائی کرے مسلم عما لک کو روند نے آئکلا ہے۔"

جناب مفتی صاحب! آج ہے سات سال تین ماہ قبل''عزت مآب جناب پرویز مشرف صاحب'' نے بھی کفرواسلام کے معرکہ بیں صلح حدیبیہ کا حوالہ دیا تھااور کہا تھااس موقع پرضر درت حکمت سے کام لینے کی ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بہت جذباتی ہورہ محصد

یہ بات بھی سیجے ہے کہ مسلمان اس وقت کفار سے تعداد میں کم تھے، یہ بھی سیجے ہے کہ وہ لڑنے کے ارادے سے نہیں بلکہ عمرہ کی غرض سے مکہ مکر مدے قریب پہنچے تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی عالمی وجال ریاست ، ابتدا سے انتہا تک نا کافی تھے۔وہ اپنے ہیں کیمپ سے تقریباً 400 کلومیٹر دور تھے۔ان کی کوئی د فا کی لائن نہ تھی۔ان کو کمک کا پہنچنا تقریباً ناممکنات میں سے تھا۔ وہ مشکل حالات میں بلیٹ کرکسی دفا تی حصار میں پناہ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ سکتے حدید بیبیا کا تذکرہ بیعت رضوان کے بغیرمکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بیروہ بیعت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اس بیعت ہے ان تمام دعودی، تجزیوں اور اندیشوں سے قلعی اُتر جاتی ہے جو پیر کہتے ہیں کہ چونکہ حالات مسلمانوں کے موافق نہ تنه اس لیے رسول الله صلی الله علیه وسلم اور صحاب کرام رضی الله عنیم اجمعین نے وقت اور حالات و مکھتے ہوئے'' حکمت'' ہے کام لیتے ہوئے کفار کے تمام مطالبے مانتے ہوئے کرلی۔ مسلمانوں نے سلح صدیبییاس لیے نہیں کی کہ حالات مسلمانوں کے لیے سازگار نہ تھے اور وفت کوٹالنے کے لیے مجبوراً انہیں صلح کرنا پڑی ۔ صلح حدیبہیے ض اللہ کی وحی کی روشنی میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے ہوئی۔اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار دیا۔ باقی سے موال کے سورہ فتح توصلح حدیب ہے بعد نازل ہوئی۔ وی متلو کی طرح وجی غیرمثلو پرایمان رکھنے والوں کے لیےاک طرح کے اعتراضات کچھ عنی نہیں رکھتے۔'' حضرت پرویزمشرف''کی تحكمت قطعاً حضرت عمر رضي الله عند سے زیادہ نہیں ہوسکتی۔ میں مجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

کی حکمت کوصرف اورصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وجی الٰہی کی روشنی میں ویٹو کیا۔ مفتی صاحب کی کتاب ہے لیے گئے مندرجہ بالا اقتباس ہے بھی مجھے پیچسوں ہوتا ہے کہ

جیے سلح حدیبیاں لیے ہوئی کیونکہ مسلمان دشمن کے زیزنگین علاقے میں جارہے تھے۔مؤد ہانہ عرض ہے کہ میری اصلاح فرماد یجے اور دل کے ترود کو دور کر کیجے۔اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر وے۔ میں پیرچی کہنا جا ہوں گا اگر آیندہ بھی کسی صلح ہے مسلما توں کی فتح مبین اورا سلام کا غلبہ یقینی ہوتو فیھا ہمیں بلاوجہ څون بہانے کا شوق نہیں ہے (اپنا بھی اور دشمنوں کا بھی ) ور نہ ہمارا راستہ تو بدر وخنین،غزوہ بنونظیر،غزوہ بنوقدیقاع، بنوقریظہ وخیبرے ہوتا ہوا قادسیہ،نہادنداور برموک ہے گزرتا ے۔ ہمارارا متہ مومنات ہے گزرتا ہے نہ کہ پلٹن میدان ہے۔

(2) ....مفتى كے سلسله "وجاليات" كے متعلق ضرب موس 19 تا 26 ذى الحجه 1429 ه میں مضمون چھیا ہے:'' وجال کہاں ہے؟'' اس کے ابتدائی پیرا گراف میں لکھا ہے:'' وجال پکھ مواقع پر کچھ عرصے کے لیے اس قابل ہوگا کہ لوگوں کو ہلاک اور پھرزندہ کرسکے اور بیاس معمولی علم

کی بدولت ہوگا وہ اسے کس طرح کرے گاغالباً کلوننگ کے ذریعے۔'' میری ناقص رائے میں بیاندازہ چیج محسوی نہیں ہوتا کلوننگ تو آج کل ہی کافی شہرت یا چکی ہے۔ وجال پچھموا قع پزہیں بلکہ ایک عظیم انسان گونل کرے گا۔ پھراہے دوبارہ زندہ کردے گا۔ (نعوذ بالله) پھر جب دوبارہ ای شخص کو مارنا جاہے گا تو اس پر قادر نہ ہوگا۔وہ جومسلمان کو دوبارہ زندہ کرے گاتو کچھاس انداز ہے ہوگا کہ پہلے بیکام کی نے کیا ہوگا۔ای کوتو مثال بنا کروہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دوسری بات میہ ہے کہ کلونگ کے ذریعے ایک جاندار خلیہ لے کر جو جاندار پیدا کیا جاتا ہے وہ ہو بہو پہلے کی ہم شکل ہوتا ہے لیکن بیروری پہلا جاندار نہیں ہوتا۔ بلکہ بدایک بچے کی شکل میں ہوتا ہے۔جو وفت کے ساتھ پروان پڑھے گااور بڑا ہو کر ہو بہوا پنے سابقہ جاندار کی تقل ہوگا جبکہ د جال جس شخص کو مارے گا ای کوزندہ کرے گا۔وہ بچینبیں ہوگا ،ای عمر کا وہی شخص ہوگا اور بہا نگِ دہل کیے گا کہ اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔اپنے اس خیال مين اصلاح كاطالب بول\_

(3)....ای مضمون کے آخر میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں حضرت تہیم واری رضی الله عنہ کے سفر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک جزیرہ پران کی ملاقات جساسہ اور دجال ہے ہوئی۔ وجال زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ایک حدیث میں ہرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آج ہے سوسال بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ (حدیث کے سیح الفاظ مجھے یادنیس ہیں۔مفہوم تقریباً یمی ہے ) لیعنی اس وقت روئے زمین پر جوانسان بستے تھے، 100 سال بعد لیمنی 110 ھ تك ان ميں سب كا انتقال ہو گيا۔ اى بنا پرعلما كا ايك برا طبقه حضرت خضرعليه السلام كى حيات و نيا کی نفی کرتا ہے کہ اگر اس وقت بھی حضرت خضر علیہ السلام زندہ نضے تو بھی 100 سال بعدوہ بھی

وفات پاگئے اور اب زندہ نہیں ہیں۔ان دواحادیث کا ظاہری تعارض تر دد میں ڈالتا ہے۔آپ ے مؤ د باندورخواست ہے کہ مناسب تطبیق فر ما کرظاہری اشکال کودورکر کیجیے۔

دوسری بات سد که د جال یقینا ایک انسان ہی ہے، جن نہیں ہے۔ کیونکہ جنوں ہیں سب سے براشد پیر شیطان ہے۔ اس میں بھی سیطافت نہیں کہ زبر د تق کسی کو گناہ پرآ مادہ کر لے۔ د جال انتہائی فر بین اور سائنسی علوم میں کمال مہارت رکھتا ہوگا۔ وہ اگر کسی گمنام جزیرہ پر قید ہے تو وہ بیعلوم کہاں سے کیھے گا؟ نیز اس د نیا پر رہتے ہوئے کیااس کی عمر میں اضافہ ہوگا؟ اب تک تو وہ بزاروں سال کا بوڑھا ہو چکا ہوگا؟

(4).....گزشتہ کچھ مضامین میں ''حضرت مہدی'' کے ظہور کی علامت ہے بتائی تھی کہ اسی سال ماہِ رمضان میں جیا ندگر ہمن اور سورج گر ہمن ایک ہی مہینہ میں ہوں گے۔ 1424 ھ میں ایسا ہی ہو بھی چکا ہے مگرا ہم ہات ہے کہ اس سال حیا ندگر ہن درمیان مہینے نبیس بلکہ شروع مہینہ میں ہوگا۔ یہ بات تو ایک اسکول کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ سورج گربن جیشہ قمری مہینہ کی آخری تاریخوں 28 یا 29 تاریخ کو ہوتا ہے جبکہ جا ندگر ہن ہمیشہ وسط مہینہ لیعنی 13 یا 14 یا 15 تاریخ کو ہوتا ہے اور اس کی وجہ جیا نداور زمین کی مخصوص حرکات ہیں۔ پہلی تاریخ کو چیا ندگر ہمن ہونا خلاف عاوت ہوگا۔ مجھےخلاف عادت کسی واقع کے ہونے سے انکارٹہیں ہے۔ قیامت کے قریب بے شارخلاف عادت واقعات ہوں گے مگر جو بات میرے ذہن میں ہے وہ ہے کہ پہلی تاریخ کے جاند كے جائد كرى كا مشامرہ كيے كيا جائے گا؟ كبلى تاريخ كا جائد نهايت باريك موتا ب\_بعض او قات نظر بھی نہیں آتا ، بہت کم وفت کے لیے اُفق پر رہتا ہے۔ایسے میں اگر اس پر گہن ہو بھی رہا ہوتو عام آ دمی کے لیے اس کا مشاہرہ تقریباً ناممکن ہے۔ابیا ہی محسوس ہوگا کہ کسی وجہ ہے آج جا ثد نظر تہیں آیا کسی کا ذہن ماسوائے سائنس دانوں کے گرہن کی طرف نہیں جائے گا۔الہٰذا ریکھلی ہوئی نشانی محسوس نہیں ہوتی۔ نیز ریہ جا ندگر ہن ہر سال پہلے ہے جیسے ابھی ہے ریہ بتاریا گیا ہے کہ 2009ء میں ووسورج گرجن اور جار جا ندگرجن ہوں گے، انہی میں سے ہوگا یا ہے بالکل حساب

ہے ہے کر ہوگا۔

أميدكرتا بهون آپ جوابات دے كرميرےاشكالات كودوركريں گے-والسلام...... ۋاكىژ مجمد عارف، دىيدرآ باد

جواب:

یاد آوری، رہنمائی اور صلاح واصلاح کا از حد شکر سیداللہ تعالیٰ آپ کواس کا اجرعطافر مائے اور آپ کواپنی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت نصیب فرمائے۔ آمین

عالمی دجالی ریاست،ابتداے انتہا تک کے اس شعبرہ باز کو خدا مان لیس گے جبیبا کہ آپ نے لکھا ہے: '' د جال سائنسی علوم میں کمال مہارت رکھتا ہے۔'' الحلے مضامین میں راقم یہ بات کہہ چکا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل میں کارفر ما شعاعوں کو یہبودی سائنس دانوں نے کسی حد تک محفوظ کرلیا ہے۔ مکمل طور پرمحفوظ کرنے کواور حب منشااستعال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ان شعاعوں کے ذریعے محیرالعقول کام پلکے جھکتے میں کیے جاسکتے ہیں اورعنقریب د نیاد جال کے ظہور سے قبل ہی جھوٹی خدائی کے بیتماشے دیکھے گی۔

(3)....ان احادیث میں تعارض نہیں اس لیے کہ بیعام بی ٹوع انسان کی بات ہورہی ہے جواس وفت زندہ تھے۔اس کے بعد بھی عموماً سوسال بعدز مین پروہ انسان نہیں رہتے جوآج زندہ ہیں۔ان کی جگہنئ مخلوق لے لیتی ہے۔حضرت خضرعلیہ السلام جبیہا'' پیکر خیر''اور د جال علیہ اللعنة جيما" سرايائے شر"اس مستقل ہيں۔

وجال گمنام جزیرے میں بندہے،اے بیعلوم سکھنے کی ضرورت نہیں، پھیتو اس کی صلاحیتیں ہے مثال ہوں گی (اگر چہ صرف شرمیں ہی استعال ہوں گی )اور کچھ یہودی سائنس دان اپنی تمام ا بجادات ای کے قدمول میں لا ڈالیس گے تا کہ وہ ان کی عالمی حکومت قائم کر سکے۔ جہاں تک اس کی عمر کی بات ہے ۔۔۔۔ یا تو زمان وموسم اس پراٹر انداز نہیں یا پھرانٹد تعالیٰ نے اس فینے کو بنایا ہی ایہا ہے کہ مدتنی گزرنے کے باوجود وہ شرکے کاموں کو فکتۂ عروج تک پہنچانے کے لیے ایسا ہی چوک و بیدار ہوگا جیسا کہ کوئی جوان العمر ہوتا ہے۔

(4).... بیرحساب سے بالکل ہٹ کر ہوگا۔اس کے وقت کوسائنس دان پہلے ہے متعین نہیں کر سکتے۔ غالبًا باریک ہوئے کے باوجوداس کا عام اور کھلا احساس ہی اس کی انفرادیت ہوگا۔ و الله أعلم بما هو كائن في كائناته.

## جنگ بهند کی ترغیب، جہاد کی ملی تدبیر، امیر کی تلاش

محترّ م مفتی ابولها به شاه منصورصاحب السلام علیکم ورحمة اللّد

فلطین اوراقصیٰ کے موضوع پرآپ کے مضامین ایک عرصے سے میرے زیرِ مطالعہ رہے ہیں۔ میں بیرسب کچھ پڑھتا تھااورسو چتا تھا کہ اقصیٰ کا مرثیہ تو سنایا جار ہاہے، مگر جھے جبیہا عامی اس سلسلے میں کیا کرسکتا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی۔ آپ کی کتاب'' وجال' کے شاکع ہونے کے بعد بیکی دور ہوگئی۔اس میں میرے جیسے تخص کے کرنے کے لیے بہت مواد ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کواس کی جزائے خیردے اور آپ آیندہ بھی ہماری رہنمائی کا کام سرانجام دیتے رہیں۔ (1)....میں سوچتا ہوں کہ اقصیٰ کے رائے میں "ہند" پڑتا ہے۔ فلسطین اور بیت المقدی میں آ خری بڑے معرکے ہے پہلے روایات کے مطابق ایک بڑی اور فیصلہ کن" ہند" میں ہوگی جس میں مسلمان ہندوستان کو فتح کریں گے۔اسلام کوغلبہ حاصل ہوگا۔مسلمان ہندوستان کے باوشاہوں کو باندھ کر جب واپس پلٹیں گے تو دریائے اردن کے کنارے حضرت مبدی اپنے جا نثار ساتھیوں کے ہمراہ بہبوداورموجودہ نصاریٰ کے ساتھ ایک انتہائی خوفناک جنگ میں مصروف ہوں گے۔ پیشکر حضرت مہدی اوران کے ساتھیوں کا معاون ہوگا، چونکہ ہمارے خطے کوائ 'جنگ ہند'' سے براہِ راست تعلق ہ،اس کیے میراخیال ہے کہ اقصیٰ کے ساتھ ساتھ "جگب مند" کے موضوع پر بھی لوگوں کو بیدار کرنے ك مضامين لكصح جائيس، كيونك بهرحال "جنك بهند" برمجدون كم مقالب مين زياده قريب إورجم اس میں طوعاً ما کر ہاملوث ہوں گےلہزااس کی تیاری اور قلب کوگر مانے کی ضرورت محسوں کرتا ہول۔ (2) .....دوسری بات سے کھملی جہادی عام آ دی کے لیے کیا صورت ہے؟ ہرآ دی کیا کرسکتا

عالمی وجالی ریاست ، ابتدا سے انتہا تک

ہے۔ اس کا تعیین امیر جماعت کرتا ہے۔ اس وقت ہمارے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا امیر کون ہے؟
میں جہاد کی تیاری کس طرح ہے کروں؟ نماز شہیج وخمید، ذکر اللہ اور حرام ہے اجتناب کے علاوہ میں
کیا عملی اقد امات کرسکتا ہوں؟ واضح نہیں ہیں۔ ڈاکٹروں کا جو وفد غزہ کے لیے گیا تھا میرے
اندازے کے عین مطابق کچھ نہ کرسکا۔ مصری حکومت نے اسے غزہ جانے ہی نہ دیا۔ میرے خیال
میں اس وقت مسلمانوں میں جہاد کی جو داخلی رکاوٹ ہے اُسے دور کرنا پہلے مرصلے میں ضروری ہے،
میراس کی صورت کیونکر ہوگئی ہے؟

(3)....روایات میں ہے کہ قرب قیامت میں ملمان اور عیسائی ال کرایک جنگ اڑیں گے، اُس میں آنہیں کامیابی ہوگی۔مسلمان کہیں گے کہ بیکامیابی ہماری دجہ ہے ہوئی اور عیسائی اس کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کریں گے۔بعد میں مسلمانوں اور نبیسائیوں کے درمیان جنگ شروع ہوجائے گی۔ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں۔بس ایسے ہی ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید یہ جنگ کمیونزم (رُوس) کے خلاف افغانستان کی سرزمین پرکڑی جا چکی ہے جو درحقیقت کفر کے خلاف جہادتھا ،گرامریکانے ڈیڑھ دو برس کی خاموش کے بعد جب دیکھا کہ افغان مجاہدین تن تنہا کامیابی ہے بید جنگ کڑر ہے ہیں تواپنے مفادکی خاطر محض اسلحے کی صورت میں مدد کی جب کہ اس کا کوئی فو جی لڑنے نہیں آیا۔ بعد میں عیسائی اب اس فتح کا كريثرث لينتے بين كه بم نے ويتنام كا بدلد لے ليا۔ ميں اپني اس رائے كی تھیج جا ہتا ہوں۔اگر واقعی رُوس کے خلاف جنگ وہی جنگ ہے جس کا ذکر روایات میں ہے تو پھر آخری معرک کا میدان تے چکا ہے۔ ایسے میں ایک امیر جماعت اور قائد کامتلاثی ہوں جومیری اور مجھ جیسے ہزاروں عام سلمانوں کی رہنمائی کرے اور بناتار ہے کہ ہرا گلے مرحلے میں جمیں کیا کرنا جا ہے۔ اُمید ہے کہ آپ میری مؤثر رہنمائی فرما کمیں گے۔ ڈاکٹر محمد عارف،حیدرآ باد

جناب ۋاكثرصاحب!

وعليكم السلام ورحمة اللدو بركانته

1-جب جذبهٔ جہادا کیے مؤمن کے دل کوشوق شہادت ہے گر مانے لگتا ہے تو پھر تمرق وغرب

کی تفریق کے بغیرا ہے تو میدان کارزار میں ہی چین آتا ہے، عاب وہ ہند میں ہے یا ہرمجدون میں۔ دراصل اسلام کے آغاز میں عرب سے غیرت مند مجاہدین نے ایک بیٹی کی بکار پر آگر سندھ اور ہند کی سرز مین میں اسلام بھیلا یا تھا۔ اب آخری دور میں ''قصلی کی پکار' پر ہند سے بلند بخت اور خوش نصیب جہادی جماعت لبیک کہتے ہوئے عرب جائے گی اور فلسطین کے ''معرکۃ المعادک' میں امیرالمجاہدین حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حصہ لے گی۔ اس لیے آپ فلسطین کی میں امیرالمجاہدین حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حصہ لے گی۔ اس لیے آپ فلسطین کی بات کریں یا ہند کی ، عراق کی یا کشمیر کی ، ان شاء اللہ سعادت مندروعیں جب جباو فی سبیل اللہ کی آوان کے لیے زمان و مکان اور جغرافیہ وزبان کا فرق بھی آٹر نے نہیں آگے آواز پر لبیک کہیں گی تو ان کے لیے زمان و مکان اور جغرافیہ وزبان کا فرق بھی آٹر نے نہیں آگے ویا۔ کا دور جہاد ان میں اخرائے مقد دمضا مین المحمد للہ اس موضوع کے حوالے سے اپنا حصہ ڈال پکے ہیں۔ حوالے سے احتر کے متحد دمضا مین المحمد للہ اس موضوع کے حوالے سے اپنا حصہ ڈال پکے ہیں۔ اور جہاد افغان پر لکھے گئے مضامین سے تو پوری کتا ہر شیب پاسمتی ہے۔

2- بیرکاوٹیس اب بڑھتی ہی جا کیں گا اور صاحب عزبیت مسلمانوں کا امتحان بخت ہے تخت
تر ہوتا چلا جائے گا۔ بالآ خر جولوگ سے عقیدے، پا کیزہ زندگی اور جہاد کے راستے ہیں آنے والی ہر مشقت برداشت کرنے پر ڈٹے رہیں گے، انہیں (یاان کی نسبی وروحانی نسل کو) اللہ تعالی اس لکھر ہیں شامل ہونے کی توفیق عطافر مائے گا جس کے ہاتھوں تیسری عالمی جنگ میں کا میابی کے بعد عالم کیسر سطح پر' خلافت البین' قائم ہوگی۔ ہمارے کرنے کا کام بیت کہ عالمی امیر کے ظہورے قبل مقامی صافح البین کا میابی کے ماتھوں تا ہوئی والی وحاضر و ناظر جانتے ہوئے اپنی ذاتی ذمہ قال میں اینا حصہ ڈالے۔ اپنی ذاتی ذمہ اصلاح نفس اور قال فی سبیل اللہ کی دعوت کو زندہ رکھے۔ اُسٹے جیٹھتے ان کا تذکرہ کرے۔ مجاہدین اصلاح نفس اور قال فی سبیل اللہ کی دعوت کو زندہ رکھے۔ اُسٹے جیٹھتے ان کا تذکرہ کرے۔ مجاہدین کے حق میں ذبی ہموار کرے۔ جو بچھ بھی آئد فی ہمواں کا بچھ نہ بچھ فیصد راہ خدا میں دینے کی عادت ڈالے۔ اپنے جیاں اور گھی والوں کو بھی بی عادت ڈالوائے۔ ملئے جلنے والوں کو بھی اس کی ترشی بھی جاتے والوں کو بھی اس کی ترشی بھی جاتے والوں کو بھی اس کی ترشی بھی جاتے والوں کو بھی اس کی تر خیب دے۔ جہاد بالمال کے فریقے کو زندہ رکھے تا کہ چراغ کی روشنی بھی جاتی رہے اور اس کے ترفی دیل کی روشنی بھی جاتے والوں کو بھی اس کی ترشی بھی جاتے والوں کو بھی اور تا کہ جراغ کی روشنی بھی جاتی رہیں دیاں کے ترفی دیل کے دیں دیا کہ جراغ کی روشنی بھی جاتی رہے اور اس کے تو تیس کی دیستان کی کی روشنی بھی جاتی رہے اور اس کے تو بینے کو زندہ رکھے تا کہ چراغ کی روشنی بھی جاتی رہے اور اس کے تو تا کہ جراغ کی روشنی بھی جاتی رہے اور اس کے تو بینے کو زندہ رکھے تا کہ چراغ کی روشنی بھی جاتی دیں۔

لیے در کار ایندھن بھی کم نہ ہو۔ اور جب جہاد بالنفس کا موقع آئے تو ہم اپنی حقیر جان کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعال کرتے ہوئے کسی کی ملامت کی پرواہ کریں نہ کسی کے دہاؤیا رعب سے اسے چھوڑیں۔

### مجيس سوالات ايك تجويز

محترم جناب مفتی صاحب! السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته

میرے اس خط کا مقصد اپنے ذہن میں پائے جانے والے پچھاشکالات کے متعلق رہنمائی
حاصل کرنا ہے جبکہ چند ایک باتوں کی وضاحت بھی مطلوب ہے۔ علاوہ ازیں میں پچھتجاویز بھی
وے رہا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ پچھاشکالات اور تجاویز غیرا ہم ہوں ، کیکن جومنا سب معلوم ہوں تو
دو ال'نامی کتاب کے دو سرے ایڈیشن میں افادہ عام کے لیے آئیس شامل اشاعت کیا جاسکتا

(1).....''مہدویات''کی بہلی قسط میں آپ نے پہلے پیرا گراف میں حضرت مہدی کے بارے میں لکھاہے:'' وہ ابھی پیدائییں ہوئے۔عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔''

کیا احادیث بیں اُن کے وقت پیدائش کی علامات کے متعلق بھی کوئی روایت ملتی ہے؟ یہ آپ نے کس بنیاد پر لکھاہے؟ بالفرض اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ اس سیجری یعنی 1429 ہے۔ پیدا ہوگئے ہوں تو پھراُن کے ظہور کا سال 1469 ھ بنتا ہے جونصف صدی کے بعد آتا ہے جبکہ آپ نے لکھاہے کہ صدی کے بعد آتا ہے جبکہ آپ نے لکھاہے کہ صدی کے محبرہ و نے کی اُورے نصف صدی سے پہلے پہلے اُن کا ظہور ہوگا۔ آپ نے لکھاہے کہ صدی کے محبرہ و نے کی اُورے نصف صدی سے پہلے پہلے اُن کا ظہور ہوگا۔ (2) ۔۔۔۔ آپ نے مزید فرمایا ہے: ''ممبدی ان کا نام نہیں ، لقب ہے بمعنی '' ہدایت یافتہ۔'' یعنی اُمت کوان کے دور میں جن اُمور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیا بی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی اور پوری روئے زمین کے صلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہور ہوں گی آ اُمت کو کامیا بی اور برتری

عالمی د جالی ریاست ، ابتدا سے انتہا تک

کے لیے کن چیز وں اوراُ مور کی ضرورت ہوگی؟] حضرت مہدی کو قدرتی طور پران کا ادراک ہوگا۔

[ کیا قرآن و حدیث پیں مسلمانوں کے ہرمسلے کاحل موجو زئیں ہے؟ اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری و نیا کے تمام مجاہدین ان تمام صفات سے عاری ہیں جن کی بدولت وہ کامیابی حاصل کرسکیں؟] اور دہ ان کو تاہیول کی تلافی اوران چندصفات کو با سانی اپنا کراُ مت کے لیے مثالی کر دار اداکریں گے اور دہ کچھ چندسالوں میں کرلیں گے جوصد یول سے مسلمانوں سے بن نہ پڑر ہاہوگا۔

اداکریں گے اور دہ کچھ چندسالوں میں کرلیں گے جوصد یول سے مسلمانوں سے بن نہ پڑر ہاہوگا۔

[ کیا اس تحریراوراس حدیث شریف میں تضاد نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

د'میری اُمت میں سے ایک جماعت قیامت تک مسلسل حق پر قال کرتی رہے گی (اور) غالب رہے گی۔''

کا اعلان کیا۔''ی'' Deathray'' کیا ہے؟ (5).....''جب حضرت مہدی کی یور پی عیسائیوں سے جنگ ہوگی، اس میں حضرت کے

ساتھ بارہ ہزار کے قریب مجاہد ہوں گے۔'' کیا خراسان کے نشکر کے افراد بھی اس نشکر میں شامل ہوں گے یاان کی تعداد علیحدہ ہوگی؟ عالمی دجالی ریاست ،ابتدا سے انتہا تک

(6).....''متحدہ بور پی فوج کا 9 لا کھ 60 ہزار کا لشکر بورپ کے دروازہ قسطنطنیہ (استنبول) ہے گزر کرشام کی سرزمین پرآیا ہوگا۔''

اس فقرے میں شام کی موجودہ جغرافیائی حدود بیان کی گئی ہیں یاوہ حدود جواسلام کے ابتدائی زمانے میں تھیں؟ اگر وہی تھیں تو اُس زمانے کے ملک شام میں کون کون سے مما لک یا علاقے شامل تھے؟

(7) ..... 'جب تم و یکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئے تو اس اشکر میں شامل ہوجاؤ، چاہے تہ ہیں اس کے لیے برف پر گھنٹ کر (کرائنگ کرکے) کیوں نہ جانا پڑے، کہ اس کشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔''

اس صدیث شریف میں سیاہ جھنڈوں کا جوذ کر کیا گیا ہے وہ حقیقتا سیاہ ہوں کے یا محاور تا؟ بیعنی کیا اس میں سیاہ جھنڈوں سے مراد کالی مگڑیوں کولیا گیا ہے یا حقیقتا سیاہ جھنڈے؟

(8) ۔۔۔۔ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ ظہور مہدی کے آٹھویں سال دجال ظاہر ہوگا اور اس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ مشہور حدیث شریف کے مطابق جب دجال نکلے گا تو زمین پرچالیس دن رہے گا۔ پہلا دن ایک ممال کے برابر ، دوسرا ایک مہینے کے برابر اور تیسرا ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ 37 دن عام دنوں کے برابر ہول گے۔

بوچھاریہ ہے کہ کیااحادیث میں اس کی تعیین ملتی ہے کہ حضرت میں کی علیہ السلام خروج دجال کے پہلے دن نازل ہوں گے، دوسرے دن، تیسرے دن یا بقیہ 37 دنوں میں سے کسی دن؟

(9) ...... سورج کا این غروب کے مقام سے طلوع ہونا ، د جال کا ظہور اور زمین کے جانور کا ممودار ہوں کے بانور کا م ممودار ہونا۔ کیا بیتیوں واقعات حدیث شریف میں بیان کر دہ تر تیب نے مطابق ممودار ہوں گے یا ظہور د جال سے پہلے زمین کا ظہور د جال سے پہلے زمین کا جانور ممودار ہوگا؟

(10)..... ' حضور صلى الله عليه وسلم في سحاب كرام رضى الله عنهم سے بع حجما: ' كياتم في سمي

ایسے شہر کے متعلق سناہے جس کے ایک جانب نشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟ "صحابہ نے عرض کیا: ''جی ہاں! بارسول اللہ!'' فرمایا: '' قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنی اسحاق کے 70 ہزارا فراداس شہر کے لوگوں سے جہادنہ کرلیں۔''

ال صديث شريف مين كس شهركا تذكره كيا كيابع؟

(11).....''جبتم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈ نے نکل آئے تو اس کشکر میں شامل ہو جاؤ'، چاہے تہمیں اس کے لیے برف پرگھسٹ کر ( کرالنگ کر کے ) کیوں نہ جانا پڑے ، کہاس کشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔''

اس جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور خراسان کے شکر میں ہوگا، جبکہ پہلے آپ
نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور بیت اللہ شریف میں ہوگا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا خراسان
کی جانب سے نگلنے والا نشکر حضرت مہدی سے مدینے میں جا کرمل جائے گایا پہلے شکر ہندوؤں اور
ارتد ادی قکر کے شکارنام نہاؤسلم حکمر انوں کے خلاف ہندوستان میں ہی جہاد کرے گا؟

ندادی سرے شاہ رہا ہے سمرانوں مے حلاف ہمدوستان میں بہاد سرے ہ : (12) ...... '' فیجر کی نماز کی پابندی نہیں ہور ہی (پید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت

ہے) یا عصر کی جماعت کا اہتمام نہیں ( میر یہود یوں کے کئی خاتمے کا وقت ہے)۔'' اگر جمد مدید در از کر میکھیں تنہ یاف خلام موجل میں کو کرنے اور میں ا

اگر ہم موجودہ زمانے کو دیکھیں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں اسے نمازی نہیں ہوئے۔ ہوئے جنے کہ نماز جعہ میں ہوئے ہیں اور عصر کی جماعت کا اہتمام بھی نہیں ہورہا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کفار کی محنت رنگ لارہی ہوادلوگ وین سے دور ہوتے جارہے ہیں۔ تو کیااس سے بیتج صناحیا ہے کہ نزول عیسی علیہ السلام سے پہلے پہلے ہی وہ تمام مسلمان شتم ہوجا کیں تو کیااس سے بیتج صناحیا ہیں گرزول عیسی علیہ السلام سے پہلے پہلے ہی وہ تمام مسلمان شتم ہوجا کیں گے جو نماز جیسے فرض کی بیابندی نہیں کرتے یا تمام لوگ نماز کی ادا نیکی کا اہتمام کرنے لگیں گے؟

(13).....حضرت مہدی کے لشکر کے جن تین گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے بیعنی بھاگ جانے والا ایک تنہائی لشکر،شہید ہونے والا ایک تنہائی لشکراور فنتح حاصل کرنے والا ایک تنہائی لشکر، کیا ان تین گرہووں اور حضرت کے مقالبے میں آنے والے نام نہاد مسلمانوں کے علاوہ بھی مسلمانوں میں ہے لوگ ہوں گے جو ٹیمرجا نبدارر ہے ہوں اور جنہوں نے جنگ میں هند ہی شاریا ہو؟ ان کے بارے میں احادیث میں کوئی وضاحت ہے کہ ان کا کیا حشر ہوگا؟ کیاان کا شار کفار میں ہوگا یا وہ مؤمنوں میں شار کیے جا کیں گے؟

(14) ..... "احادیث ہے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے زیانے میں نام نہاد مسلمانوں کا ایک طبقہ اور ہوگا جوحضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھا گئے والوں ہے بھی زیاد ہ بد بخت ہوگا۔ وہ اسلام کا دعوے وار ہونے کے باوجود حضرت کے خالفین میں سے ہوگا اورا سے اللہ تعالی ساری دنیا کی آنکھوں کے ساتھ وردنا کے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں وصنساد ہے جا کیں گے۔ یہ وہ اوگ ہول گے جوآج کل کے سب سے بڑے فنٹنے بینی "فکری ارتد اڈ" کا شکار ہو چکے ہوں گے اوران کا سر براہ "عبد اللہ سفیانی" نائی شخص ہوگا۔"

المرآكية بن

"توجناب من! شراب وزنا کو حلال اور سود وجوے کو جائز بیجھنے والے اور سنت نبوی کو حقیر جانے والے وہ بدنصیب روش خیال ہوں گے جو حضرت مہدی کی تلوار کا شکار ہوں گے۔ بہی فکری ارتداد کا انجام ہے۔ بیدلوگ جانوروں کی طرح ذرح کیے جانیں گے۔ آج کل خیجرے ذرح کی خبریں بہت آتی ہیں ۔ حضرت مہدی ان کے سروار سفیان نامی شخص کوایک چنان پر بجری کی طرح ذرج کردیں گے۔''

اس سے پہلے ایک جگدان سے حاصل ہونے والے مال نخیمت کا بھی تذکرہ ہے۔ اب سوال سے پہلے ایک جگدان سے حاصل ہونے والے مال نخیمت کا بھی تذکرہ ہے۔ اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں وصف او ہے جا تمیں گے تو مسلمان ان کے ساتھ بغیر جنگ کیے ان کا مال ، مال نفیمت کے طور پر کیسے حاصل کریں گے؟ اور وہ لوگ جا نوروں کے جیسے کس طرح ذرج کیے جا کیں گے؟

ان دونوں پیرا گراف میں تضاد کیوں ہے؟

(15)....." فراسان پاکستان اور افغانستان کے چند علاقوں پر مشتمل علاقے کا قدیم

وَقِالِ (2)

عالمی د جالی ریاست ، ابتدا ہے انتہا تک

جغرافیائی نام ہے۔''

اس میں پاکستان کے کون کون سے علاقے اور افغانستان کے کون کون سے علاقے شامل

(16).....'' حضرت دانیال علیہ السلام کی اس پیش گوئی کے جس حصے ہمیں دلچیتی ہے وہ ہیہ ہے: ''شالی بادشاہ کی جانب ہے فوجیس تیار کی جائیں گی اور وہ محترم قلعے کونا پاک کر دیں گی۔ پھروہ

روزانه کی قربانیوں کوچھین لیں گی اور وہاں نفرت کی ریاست قائم کریں گی۔''

''اورافواج اس کی مددکریں گی اور دہ چھکم مقدس کونا پاک اور دائمی قربانی کوموقوف کریں گے اوراجاڑنے والی مکروہ چیزنصب کریں گے۔اور وہ عہد مقدی کے خلاف شرارت کرنے والوں کو برگشة كرے گاليكن اپنے خداكو پېچانے والے تقويت پاكر پچھ كر دكھائيں گے۔'' (تورات: ص

846 ..... دانيال: ب11ء آيت: 32-31)

ان دوفقروں سے تو پیظا ہر ہور ہاہے کہ اسرائیلی افواج محبر اقصیٰ پر قابض ہوجا تیں گی۔ کیا

واقعی ایسائی ہوگا اور کیا حضرت مہدی علیہ السلام اس کے بعد ظاہر ہوں گے؟ یا پیش گوئی کے اس ھے ہیں بھی بہود ونصاری نے تخریف کروی ہے؟

(17).....حدیث شریف میں جو'' ماوراء النبر'' ہے'' حارث 7اث' ( کسان ) کے چلنے کا تذكره كيا كيا ہے تو بيرعلاقه كہال واقع ہے؟ اور اس ميں كون كون سےمما لك آتے ہيں؟ كيا خراسان کوئی'' ماوراءالنبر'' کہتے ہیں یا پیکو کی اور علاقہ ہے؟

(18).....'' حضرت مہدی کے ساتھی وہی ہوں گے جو آخری وقت تک ساری ونیا کی

مخالفت وملامت کی پروا کیے بغیر جہاد کی بابرکت سنت پرڈٹے رہیں گے۔'' خدارا!احهاس بجیجے کیا موجودہ حالات کے نناظر میں جہاد کے ساتھ'' سنت'' کالفظ استعمال كرنادرست بياس ير "فرض" كاطلاق موتاب؟

(19).....نفرت کی ریاست کے 23 سوسال بعد قیام کے متعلق جو پیش گوئی ہے تو ان

ره پڻ ٽيڪ-/125 روپ

عالمي دجالي رياست، ابتداے انتها تك

سالوں کا شار سکندراعظم کے ایشیافتح کرنے ہے ہی کیوں ہونا ہے؟ اور شارحین اس کی کیا توجیہہ بیان کرتے ہیں؟

(20).....''مسیحیات' کی پہلی قسط''مسیحا کا انتظار''میں ہے:'' دجال حضرت مبدی اوران کے ساتھ موجود فاتحین بورپ دعیسائیت مجاہدین کو بخت مشقت میں ڈال چکا ہوگا؟''

یباں صرف فاتحین بورپ وعیسائیت ہی کیوں؟ سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت مہدی خروج د جال ہے پہلے صرف عیسا نیوں ہے جنگ کریں گے اور یہود یوں کے ساتھ ان کا کوئی معرکہ نییں ہوگا؟ کیا عیسائیوں کے ساتھ ہونے والی ان جنگوں میں یہودی عیسائیوں کا ساتھ نہیں دیں گے؟

(21).....(مسیمیات' کی دوسری قسط'' تھ کی کڑی'' میں لکھا ہے:'' وہ آخری ہا راُرون کے علاقے میں'' افیق' نامی گھاٹی پرنمودار ہوگا۔ مسلمانوں اور دجال کے نشکر کے درمیان جنگ ہوگی اور جب مسلمان نمانے فجر کے لیے اُٹھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوجا کیں گے۔''

جبد "مسجیات" کی تیسری قبط" قیامت کب آئے گی؟" میں ہے کہ اللہ تعالی تھیک اس وقت خاص طور پر سے ابن مریم کو بھیجے گا کہ جب دجال ایک نوجوان کو مار کر زندہ کرنے کا تما شاد کھا رہا ہوگا۔ جبکہ اس قبط میں ہے کہ حضرت تعیمی علیہ السلام دمشق کی جانب مشرق میں سفید مینارے (یا دمشق کے مشرقی وروازہ پر سفید میل) کے پاس نازل ہوں گے۔

ریور کی دوسری قسط'' د جال کاشخصی خاک'' میں ہے کہ مسلمان شام کے'' جبل دخان'' کی طرف بھاگ جائیں گے۔ وہاں فجر کی نماز کے دفت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضع نزول کی ان روایات میں اختلاف کیوں ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضع نزول کی ان روایات میں اختلاف کیوں ہے؟ (22)۔۔۔۔'' د خبال کے ساتھ اصفہان کے ستر ہزار یہودی ہوں گے جو ایرانی چاوریں

"是少完至如色的

عالمي دجالي رياست ،ابندا سے انتها تک

کیا امران میں استے بڑی تعداد میں یہودی آیاد ہیں؟ یا امرانی لوگ یہودیت قبول کرلیں گے؟ یا پھر یہاں 70 بزارے حربی محاورے کے مطابق کثیر تعداد مراد کی گئی ہے؟

(23).....زيرو پوائن شن آپ نے لکھا ہے: "صديث شريف ميں آتا ہے تين واقعات ا لیے نمودار ہوں گے جوا میک دوسرے کے بعدرونما ہوں گے اور پھر فارغ وقت والوں کے پاس بھی

وفت مندرہے گا۔''اللہ کے تبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب میہ تبین یا تبیں رونما ہوں گی تو پھر کسی ا پیے شخص کا ایمان لا نااس کو فائدہ نہ دے گا جس نے پہلے ایمان قبول نہیں کیا تھا یااس نے اپنے

ایمان سے کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا: (1) جب سورج اپنے غروب ہونے کے مقام سے طلوع ہونا شروع كرد كا\_(2) وجال فمودار ہوگا\_(3) اورزمین كا جانور نمودار ہوگا\_" ( صحيح مسلم )

آل حدیث شریف سے ظاہر ہور ہاہے کہ ترویج وجال کے ساتھ ہی تو پہ کا دروازہ بند ہوجائے گا جبكه "قارئين كى نشست" مين " پيش گوئيال، جيكل سليماني، عيسائي حضرات كا ايك بيت كا سوال" كے عنوان كے تحت آپ نے وضاحت كى ہے كدوجال كى ملاكت كے بعد قرب قيامت ميں زين کی محوری گردش ڈک جانے گی پھر متضاد سمت میں گھوے گی۔اس کے بعد تو یہ کے دروازے بند

ہوجا <sup>تھ</sup>یں گے۔(<sup>لیع</sup>نی دجال کی ہلا کت کے بعد )ان دونوں بالوں میں تضاد کیوں ہے؟ (24)..... ' کفر کا زور ٹو ژر ہاہے نہ گفریات کا غلبہ تتم جور ہاہے۔اس کی وج محض کسی جزی اور

الل قائدكان يونا ي

کیا اس فقرے ہے قائد مجاہدین امیرالمؤمنین مُلَا محمر مجاہد دامت برکاتہم اور طالبان کی جہاد کے لیے اور مہا جرمجامِرین کے لیے دی گئی عظیم الثان قربانیوں کوزک نہیں پہنچ رہی؟ کیا پہنقرہ بيتا تُرْتَبِين و مربا كه موجوده زمانے ميں بھي كوئي ابلِ قائدمجامدين كوميسرتبيں؟

(25)..... "ان كويقين تھا كەاگرىتكىت ہونى تو سلطان ان كوچھوڑ كر بھا گے گانېيں۔اگر فتح ہوئی اتو اس کے فوائد سلطان خود ہر گزنہیں ہمیٹے گا ، بلکہ بیسارے شمرات ونتائج اسلام کی جھولی ہیں عِا نَبِي كَهِ - الرّاَح كَى قيادت اپنے كاركنوں كويہ يفين دلا دے تو خدا كی فتم! كا يا پلٹنے ميں اپنے

رعاين تبت-/125 روي

ئى دن لگيس كے جننے قائر كوا في بے تقسى اور اسلام كے ليے فنائيت ثابت كرنے ميں لكتے ہيں۔'' اس فقرے ہے بھی میتاثر ملتاہے کہ دنیا بھریس جاری جہادی تحریکوں اور طالبان کی قیادت ا پے مقصد میں مخلص نہیں ہے حالا تکہ امیر المؤشین مُلّا محمد عمر مجاہد وامت برکاتیم نے صرف آیک مهاجر مجابد کو کفار کے حوالے نہ کرنے کے لیے بوری سلطنت تیموڑ دی۔ آپ کی رائے کے مطابق مجاہدین کی نا کامی کی وجدان کی قیادت میں خلوص کا فقدان ہے جبکہ میری ناقص رائے کے مطابق جب تک مسلمان کفار کے لیے استعمال ہوتے رہیں گے ( حیاہے وہ سلم مما لک کے حکمران ہوں با عوام الناس) اس وفت تک فتح کا تضور بھی محال ہے۔ میرے اپنے مشاہدے کے مطابق افغان مجاہدین کو پہنچنے والے نقصانات میں ہے 90 فیصد ہے بھی زیادہ حصدان نام نہادیا کشانی اورا فغانی مسلمانوں کا ہے جو طالبان کے خلاف جاسوی کرتے ہیں اور شانی اتحاد کے وہ مسلمان فوجی جو ٹیٹو ا فواج کی حفاظت کرتے ہیں۔اگر میر کفار قمامسلمان ﷺ ہے جٹ جا کمیں اور کشکر کفار کی اعانت نہ كرين تونيثوا فواج افغانستان مين ايك ہفتے كے اندرا ندر قلست ہے دوجار ہوكرا پنا بوريا بستر لينينے يرجبور بوجا عن كي

آ خریس ترض ہے کہ آپ نے اپنے مضمون ہیں بہت گاڑھی اُردواور مشکل اصطلاحات استعمال کی ہیں جسے عام پڑھا لکھا آ دی نہیں بجھ سکتا۔ خاص کرصوبہ سرحداور بلوچہ تنان کے باشندے تو بجھنے ہیں اور بھی مشکل مجسوں کرتے ہیں ، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان مضابین کی کتا بی شکل میں اس طرح تشہیل کرلیس کہ خیالات کی روانی ہیں بھی فرق نہ آئے اور عام قاری بھی اس سے استفادہ کرسکے نہیں تو تشہیل کرلیس کہ خیالات کی روانی ہیں بھی فرق نہ آئے اور عام قاری بھی اس سے استفادہ کرسکے نہیں تو تم ماز کم کتاب کے تو بین تا کہ کم پڑھے لکھے افراد بھی فرہنگ دے سکتے ہیں تا کہ کم پڑھے لکھے افراد بھی فرہنگ ہیں معنی دیکھی کرمفہوم سے مستنفید ہو تھیں ۔

والسلام خليل الرحشن، ثا مک

الجواب:

عالمی دجالی ریاست،ابترا سےانتہا تک ١- آپ اس جملے کا مطلب نہیں مجھے۔ یہ جملہ ایک مخصوص طبقے کے اس نظریے کی تر دید کے لیے تھا جس کے مطابق حضرت مہدی آئ ہے صدیوں پہلے پیدا ہو چکے تھے پھرکسی غارمیں پوشیدہ ہو گئے اور پھر قربِ قیامت میں ظہور کریں گے۔اس جملے کو بوں بنادینا چاہے:''وہ پیدا ہوکر رو پوٹن نہیں ہوئے بلکہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔'' باقی ان کے وقت ِظہور کی بڑی علامات دنیا بھر کے مسلمانوں کے گر دگھیرا تنگ ہوئے جانااور چندایک مسلمانوں کا کفر کے خلاف ڈٹے رہنااوراُمت کی فکرر کھنے والے در دمندمسلمانوں کا بارگا والٰہی میں کسی قائم جری کے ظہور کی وعا نمیں در داورلگن سے مانگنا ہے۔ جب فتندا تنا بڑھ جائے کہ عام قائد میں جہاداور مصلحین وقت علماء کے بس میں نہ رہے اور سب ال کر کسی متبع سنت قوی النّا شیرروحانی و جہادی شخصیت کی دل کی گهرائیوں ہے تمنا کرنے لگیس تبان کاظبور ہوگا۔واللہ اعلم۔

2-ای تحریرادر صدیث شریف میں تضادنہیں ، توافق و تابید ہے۔مسلمانوں کی جو جماعت حق کی خاطر قبال کرتی رہے گی حضرت مہدی اس کے امیر ہوں گے اور پیر جماعت جو قربانیاں وے ر ہی ہوگی ، وہ ان کونتیجہ خیز بنا کر فتح ونصرت ہے سرفراز ہوکر خلافت اسلامیہ قائم کریں گے۔ان کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کو جس کامل درجے کی اتباع شریعت ، اتحاد وا تفاق اور دلوں کی حسد و بغض، کیبنه وعزاد ہے کھمل تطهیر کی ضرورت ہوگی، وہ حضرت مہدی کی اصلاح وتربیت اور صحبت و تا ثیر کے ذریعے حاصل ہوجائے گی۔ بیوہ چند چیزیں ہیں جن کی عملاً کھی آپ کے ظہورے پہلے ہرمسلمان محسوں کررہا ہے۔ باقی نظریاتی طور پر دین مکمل ہے، بس اسے مکمل طور پر اپنانے کی فرورت ہے۔

2- غالب امکان علیحدہ علیحدہ سات علماء کے ہاتھ پرمخلصین کی بیعت جہاداوراستقامت حتی الموت كا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں اصلاح و جہاد کی تحریکییں چل رہی ہیں، جواہلِ علم وصلاح ان کی قیادت کررہے ہیں اور جومجاہدومریدان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں ، انہیں اللہ تعالیٰ بیسعادت عطا کرے گا کہ بالآ خران کی طاقت،صلاحیت اور قربانیوں کی برسات جمع ہوکر جس پرنا لے میں انتھی ہوکر بہے گی ، وہ حضرت مبدی کے قدموں پرگررہا ہوگا۔

4 بیموت کی شعاعیں ہیں۔ دراصل برموا دِٹرائی اینگل میں جو تیز ترین مقناطیسی شعاعیں کارفر ما ہیں، یہودی سائنس دان ان کوجمع کرنے اور حسب منشا استعمال کرنے کی سرتو ڑ کوشش کررہے ہیں۔ پیشعاعیں اگر کسی انسان کے بس میں آ جا کیں تو ان سے جیرت انگیز کام لیے جا کتے ہیں جن کومحولہ بالامضمون میں بیان کیا جاچکا ہے۔ یہودیت کے چوٹی کے د ماغ اس روئے زمین پران شعاعوں کی طاقت کوسب ہے مؤثر ترین اور مہلک ترین ٹیکنالو جی سمجھتے ہیں۔ حتی کہ و جال کے خروج کے اعلان کو انہوں نے ان کے حصول پر موقوف کر رکھا ہے۔ وہ اس کے حصول میں جز وی طور پر کا میاب ہو چکے ہیں اور جس دن وہ اس میں خاطر خواہ کا میابیاں حاصل کرلیں گے ، د جال کے خروج اور برعم خود دنیا پر ہے تاج بادشاہی اور نا قابل چیلنج اقتد ارکااعلان کر دیا جائے گا۔

5- ظاہرتو یہی ہے کہ بیافراداس لشکر کا اہم ترین عضر ہول گے۔ 6- اس زمانے میں شام کی صدود میں آج کے جار ملک شامل تھے: (1) موجودہ شام (2)

ارون (3) فلسطین (4) لبنان۔ آخری زمانے کے اہم ترین واقعات ای قطے میں پیش آئیں گے جوان جا رملکوں پر مشتمل ہے۔

7-اصل توبیہے کہ ہرلفظ ہے اس کاحقیقی معنی مرادلیا جائے ، جب تک مجازی معنی کا قریندند ہو حقیقی معنی ہی مراد ہوگا۔سیاہ جینڈے کاحقیقی معنی توسیاہ عکم ہی ہے، کالی پکڑیاں اضافی شعاریا ثانوی مماثل علامت ہوسکتی ہیں۔

8- احادیث میں آتا ہے کہ جب د جال اپنے عروج کی آخری حدیر ہوگا اور مسلمانوں کو

فلسطین کی ایک گھاٹی'' آفیق'' میں محصور کر کے ان پر آخری وار کی سوچ رہا ہوگا ، ان ونوں ایک رات مسلمان آپس میں بیا ہے کریں گے کہ جود فتح یاشہادت 'کے لیے آخری حملہ کرتے ہیں۔ یہ

لوگ اپنی وصیتیں ایک دوسرے کولکھوا کرموت پر بیعت کریں گےاورا پنااضافی سامان ملکیت سے تکال کر'' زندگی یا موت'' کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوجا کیں گے۔ان کی اس جانبازی کی

فَقِالِ (2)

عالمی وجالی ریاست، ابتدا سے انتہا تک

برکت ہے اس دن مجمع فجر میں مصرت عینی سی اللہ علیہ السلام نازل ہوجا کمیں گے۔مسلمانوں کوتسلی ویں گے اور انہیں ساتھ لے کر جہاد شروع کریں گے۔ د جال انہیں دیکھ کر بھا گے گا اور نمک کی طرح پھلےگا۔ بالآخر بےمثال ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنے انجام کو پھنے جائے گا۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ نز ول عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا دن فتنہ وجال کا آخری دن ہوگا لیتنی چالیسواں روز ۔ والثداعكم بالصواب

9۔۔۔۔۔۔۔ یہ دو چیزیں فتنۂ د جال بلکہ حضرت میسی علیہ السلام کی وفات کے بعد اور قیامت ك قريب ك أخرى دنول كى بين -اس كيان كون علامات قريبه كماجا تا ب-

10- سيموجوده التنبول كانام ہے جوايشياد يورپ كائنگم ہے۔ يور پي يونين يہيں ہے ارض اسلام لیمنی جزیرة العرب اور حجاز وشام وغیرہ کا زُخ کرے گی۔اس شہرکوساتویں ججری میں عثمانی حکمران سلطان محمد فاتح نے نتج کر کے خود کونیوی بشارت کا حقدار گھبرایا تھااوراپ آخری وفت میں اسلام و کفر

کے اس تنگم پردوبارہ محرکہ مطلبہ اڑا جائے گا۔

11- بیرسوال اکثر لوگ کرتے ہیں۔اس کا جواب ریہ ہے کہاس لشکر میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہونے کا مطلب ہیہے کہ وہ ای لشکر کے امیر ہول گے اور پیشکر انہی کے علم سے انہی کا ساتھ و بینے کے لیے جارہا ہوگا۔اگر چہوہ خوداس میں اس وقت نہیں ہوں گے کیکن بیشکر جا کر جب ان ہے بیعت کرے گا تو ان کی اصل طافت یجی اشکر ہوگا۔ ای میں کی ایک جماعت ہند کے متکبر حکمر انو ل کے دماغ سے پاکستان کو شخ کرنے کا سووا نکال باہر کرے گی اور میمی نشکر" عالمی طاغوتی محکون" (امریکا، برطانیہ، اسرائیل) اور اس کے جمنو اؤں سے پوری انسانیت کی طرف سے انقام لے گا۔

12- عام لوگ تو ان نمازوں میں بہت زیادہ ستی کرر ہے ہوں گے اور خواص مجاہدین ان کی بوری پابندی کرنے کی برکت سے راہ راست پر قائم رہتے ہوئے جہاد کاعلم بلندر کھیں گے۔

13- اس وفت جولوگ اس جہاد عظیم سے لاتعلق رہیں گے وہ وہ بی لوگ ہوں گے جوموجودہ

عالمی د جالی ریاست ، ابتدا سے انتہا تک

میڈیا کی فراہم کروہ معلومات کو حرف آخر سجھنے کی بنا پرفتنہ وجال کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ زمین پر
اس وقت کا عظیم ترین جہاد ہور ہا ہوگا اور وہ جاد و بیان ' اینکر پرین' کے جھانے میں آ کراس کے قائل نہ ہوں گے۔ ان کا حکم وہی ہوگا جو فتند '
قائل نہ ہوں گے یا قائل ہوتے ہوئے بھی اس پر عائل نہ ہوں گے۔ ان کا حکم وہی ہوگا جو فتند وجال اور وجالی پروپیگنڈے کا شکار ہوکر جہاد کو دہشت گردی سجھنے والوں کا ہے۔ لیعنی وہ اگر فریضہ جہاد کے نظریاتی طور پر منگر ہوں گے تو ایمان سے محروم ہوں کے اور مملی طور پر تارک ہوں کے تو سخت گردی میں کے اور مملی طور پر تارک ہوں کے تو سخت گردی ہوں کے اور مملی طور پر تارک ہوں کے تو سخت میں میں گردی ہوں گے اور مملی طور پر تارک ہوں گے تو سخت

14-ای گروہ کا براول دستہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ سے لڑنے جائے گا، وہ زشین میں وصنسا دیا جائے گا، جو چیچھے رہ جا کمیں گے وہ حضرت اور ان کے مجاہدین کے ہاتھوں اپنے سر براہ سمیت قبل ہوں گے اور ان کا مال غنیمت تبرک کی طرح تقتیم ہوگا۔

15- جغرافیائی طور پرتو پوراافغانستان بشمول پاکستان کاصوبہ سرحداور قبائلی علاقے ٹیز وسط ایشیا کے ممالک اس میں آئے ہیں۔ باقی گردو پیش بیعنی بقیہ ملکوں ،صوبوں اور شہروں ہے بھی خوش نصیب افراداس میں شریک ہوں گے۔

16- مسجد اقتصلی میں تمازوں کا موقوف ہونا شدید جنگ کی بنا پر بھی ہوسکتا ہے اور اسرائیلی افواج کی طرف سے عارضی بندش کی بنا پر بھی۔ بہر حال بیالقدس پر تسلط کے لیے جاری د جالی مہم کا عکمت عروج ہوگا اور ای د فلیش پوائنٹ' سے کرہ ارض تنور کی طرح گرم ہوکر تیسر کی اور شدید ترین جنگ بخطیم کا نظارہ کرےگا۔

بہت اوراء النہ'' کا لفظ دولفظوں پر مشتمل ہے۔'' ماورا '' کے معنی چیچے اور'' النہ' دریا کو کہتے ہیں۔ '' ماوراء النہ'' کا معنی ہوا: دریا کے چیچے۔ اس دریا ہے دریائے آ مومراد ہے جس کے اُر کی ہیں۔ '' ماوراء النہ'' کا معنی ہوا: دریا کے چیچے۔ اس دریا ہے دریائے آ مومراد ہے جس کے اُر کی طرف افغانستان اور پر کی طرف بین مما لک متصل ہیں۔ تا جکستان ،از بکستان ،تر کمانستان ۔ان تین کے ساتھ وسطایشیا کے بقیہ مما لک کر غیز ستان ، قاز قستان اور آ ذربائیجان، چیچینیا، جار جیا اس نہر سے متصل نہیں لیکن نہر کے پار بی واقع ہیں۔ خراسان کا اطلاق دریائے آ مو کے اِس طرف واقع

عالمی د جالی ریاست ،ابندا سے انتہا تک

افغانستان پربھی ہوتااوراً س طرف واقع ان وسطالیٹیائی مما لک پربھی ہوتا ہے۔ 18- جہادا سلام کی اہم عبادت ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کا تھم دیا ہے اور نبی علیہ الصلوٰ ہ والسلام نے اس علم پڑمل کر کے دکھایا ہے۔اس اعتبارے یہ 'فرض' ہے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے اوراس اغتبارے اے''سنت'' کہا جاتا ہے کہ بیہ نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے۔ دونوں لفظ ا بني جگه درست جين ـ سنت كهنه كا مطلب "فرضيت كا انكار" نهيس، بلكه اسے حضور عليه الصلوة والسلام ہے منسوب کر کے اس کی حیثیت کو مقدس و تنبرک ثابت کرنا ہے۔'' د جال''نامی کتابی سلسلے کا لفظ لفظائ پر گواہ ہے۔

19-اس وفت دنیا میں مختلف کمیلنڈررانج تھے۔اس تاریخ کے آغاز کے لیے جس کیلنڈر کے ساتھ موافقت بیٹھتی ، وہ سکندر اعظم کی فتح کے دن سے شروع ہونے والا کیلنڈ رہے۔ 20- يېود يول نے جميشه د يوار كے پيچھے ہے دوسرول كے كندھے پر بندوق ركھ كركڑا ہے۔

عیسائیوں کے جذبات برا پھیختہ کر کے انہیں مسلمانوں سے لڑوانا اور دنیا کوصلیبی جنگوں کا تحفہ دینا یبودیت کی قدیم انسانیت کش روایت ہے۔ آخر زمانے میں بھی اییا ہوگا کہ وہ عیسائیت کو متحد کر کے مغربی و نیا کومسلمانوں کے مقابلے میں لانے گی اور جب مسلمانوں کے ہاتھوں عیسائیت نڈھال ہوکرادھ موئی ہوجائے گی اورخودمسلمان بھی تھکے ماندے اور جنگ کی نتاہ کار بول سے متاثر ہو چکے ہوں گے تب یہودی موقع غنیمت جان کر د جال کے خروج کا اعلان کر دیں گے اور اس کی قیادت میں پوری دنیا پر حکومت کا خواب آئکھول میں سجائے میدان میں آ جا کیں گے۔ اس وفت مسلمان سخت مشقت میں ہول گےاور یہود ایول کے ساتھ'' آ رمیگا ڈون' کی وادی میں "معرك عظيم" برياكريں كے۔اس سے پہلے يہوديوں كے ساتھ جھڑ پيں تو چلتى رہيں كى مگر

ز ور دارمعر کہاس کے بعد ہی ہوگا۔ 21-ان روایات میں اختلاف نہیں تعبیر کافرق ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام دشق کے مشرقی جانب سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے اور پھر وہاں موجود مجاہدین کے ساتھ''افیق'' نامی

رعاجي ليت-/125 رويية

گھاٹی کی طرف روانہ ہوں گے جہاں د جال نے مجاہدین کومحصور کرر کھا ہوگا۔ان دنوں د جال کی جا دو
آ میز سائنسی ٹیکنالوجی عروج پر ہوگی اور وہ لوگوں کو مار کر زندہ کرنے کے شعبدے دکھا کراپنی خدائی
سلیم کروانے کی آخری کوششوں میں مصروف ہوگا۔الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی جگہ
متعین ہے البتہ نزول کے وقت آگے بیچھے متعدد واقعات ہورہ ہوں گے۔کسی حدیث میں ایک کو
بیان کیا گیاہے کسی میں دوسرے کو۔

22- ہاں! ایران میں اصفہان کے قریب ''یہودی' نامی علاقے میں بڑی تعداد میں اصلی اور کٹر فتم کے یہودی آباد ہیں۔ یہودی ہیں جوفلسطین سے اس وقت جلاوطن ہوکر یہاں آئے تھے جب ان کی شامتِ اعمال کے نتیجے میں ان پرعراق کے بادشاہ ''بخت نصر'' کی شکل میں عذاب مسلط ہوا۔ یہلوگ یہاں کے بڑے تاجرشار ہموتے ہیں اور ایرانی معاشرے میں ان کا اچھا خاصا اثر رسوخ ہوا۔ یہلوگ یہاں کے بڑے تاجرشار ہموتے ہیں اور ایرانی معاشرے میں ان کا اچھا خاصا اثر رسوخ ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے اسرائیل کے قومی دن کے موقع پر اسرائیل کے حق میں زیر دست اجتاع کیا جس کی تصویر ہم نے اخبار میں چھا پی تھی۔ یہلوگ نبلی اعتبار سے خالص یہودی ہوگ ہیں۔ ان میں غیر یہودیوں کے خون کی آ میزش نہیں ہوئی اور جو جتنا خالص اور متعصب یہودی ہوگا ہ وہ جال کے غیر یہودیوں کے خون کی آ میزش نہیں ہوئی اور جو جتنا خالص اور متعصب یہودی ہوگا ہ وہ جال کے اتنا ہی قریب ہوگا۔

23- توبہ کا دروازہ اس دنیا کے بالکل آخری دنوں میں (اینڈ آف ٹائم) بندہ وکا فروق د جال اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ متذکرہ بالاسوال کا جواب اس کتاب میں تفصیل ہے دیا گیا ہے۔ اس کو ملاحظ فر مالیس ۔ ان شاء اللہ تسلی ہوجائے گی۔

24-اس فقر سے کا مقصد عالمی سطح پرا کیے قائد کی ضرورت اور جب وہ ظاہم: وجائے تو اس کی تکمل اطاعت کی ترغیب دلانا ہے جواپئی ہمت وجراءت سے گفر کا زور ختم کرتے ہورے کرہ ارض پرخلافت اسلامیہ قائم کرے گا۔اس کا مطلب ان لوگوں کی قربانیوں کا انکار ہر کر نہیں جو اس کے ظہور سے اسلامیہ قائم کرے گا۔اس کا مطلب ان لوگوں کی قربانیوں کا انکار ہر کر نہیں جو اس کے ظہور سے پہلے حکم البی کو زندہ کرنے کے لیے عظیم ترین قربانیاں جیش کر ہے ہوں گے۔ آ ب انہی سطروں سے پہلے حکم البی کو زندہ کرنے کے لیے قو آ پ کو یہ نامانہی نہ ہوتی۔ پوری کتاب میں جا بجا جن لوگوں کی آ گے کی چند سطری پڑھ لیے جن لوگوں کی

قربانیوں کوسلام پیش کیا گیاہے، ان سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک مبہم جملے کوسیاق وسباق سے کاٹ کرسی اور معنی میں لینا قرینِ انصاف نہیں۔

25- نہیں ہر گزنہیں!اس تاثر کی نفی پوری کتاب کررہی ہے اور پوری کتاب اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ کالے جھنڈے والے وہ خوش نصیب لوگ جو آخر زمانے کے تنبع سنت اور جری و شجاع قائد کے ساتھ ل کر جہاد کریں گے، بیروہی لوگ ..... یا ان بلند مر تبہلوگوں کی باقیات. ہوں گے جنہوں نے آج تن تنبا، بے سروسامانی کے عالم میں پوری دنیا کی ان جالیس ہے زیادہ حکومتوں کا بے جگری ہے سامنا کیا ہے جو طاغوت اعظم کی چھتری تلے اللہ کے نور کومٹانے آئی تخييں ۔اور نهصرف سامنا کیا ہے بلکہ عقل وجراءت اور تدبیر و شجاعت کا ایسا بے مثال مظاہرہ کیا ہے جس نے ونیا کی تاریخ بدل ڈالی ہے۔ان خدامست بوریانشینوں نے نام نہاد ماہرین کے تمام اندازے غلط کر دکھائے ہیں، اور دنیا کو قربانی وایٹار کے ایسے ایمان افروز اور روح پرور نظارے وکھائے میں کہ اہلِ ایمان کے مرجھائے ہوئے ول پھرے کھل اُٹھے ہیں، ان کے حوصلوں کو تازہ ولوله اورا بمانی جوش نصیب ہوا ہے اور پورے عالم اسلام کو ہی نہیں ، پورے عالم انسانیت کوسامراجی استعمار کے چنگل ہے نکلنے کی کرن وکھائی دینے لگی ہے۔ بیرد نیا کے وہ عظیم اور سعادت مندلوگ ہیں جنبول نے اپنی ایمانی غیرت اور حکمت وبصیرت سے صحابہ کرام رشی اللہ عنبم اجمعین کے دور کی یا د تازہ کردی ہے اور قرونِ اولی کے مسلمانوں کے کروار کی وہ جھلک و نیا پرستوں اور کم حوصلہ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے جس نے کتابوں میں نرکورایمانی کیفیات اور تاریخ میں تصرت البی پر مشتمل نة حات كوملى صورت ميں مجسم كرك<sub>ا</sub> تكھوں كے سامنے لاكھ<sup>ر</sup> اكباہ۔ باقی جہاں تک بچھ سلمانوں كاكفارك لياستعال مونے كى بات باتورية بجائے خودا يك تاريخي الميہ ب- جہادايا فريضه ب جوغیروں کے ظلم وستم اورا بیوں کے جور و جفا کے ہاوجود ہرحال میں جاری وساری رکھنا لازم ہے۔ ہیر ایک جبید مسلسل ہے جمل ہیم ہے، وفا وایثار کا لاز وال اظہار ہے۔ قربانی اور خلوص کی لا فانی مثال ہے۔اس کا حجنٹڈا جب تک بلند ہے،مسلمانوں کے سربلند ہونے کی صافت باقی ہے،للہذا ہم سب نے مل کرا ہے جھنڈے کواس وقت بلندر کھنا ہے جب تک اسلام اور مسلمان سر بلند ٹبیس ہوجائے۔
جہاں تک اردو کے گاڑھے پن کی بات ہے تو کتاب کے نئے ایڈ پیشن ہیں چن چن کر مشکل الفاظ کی جگہ آ سان الفاظ رکھے گئے ہیں۔ گویا با قاعدہ تمام مضامین کی تسہیل کی گئی ہے۔ اگر آپ یا دوسرے قارئین اب بھی مشکل محسوں کریں تو ایسے الفاظ کی نشاندہی فرما نمیں ۔ ان کے متبادل پرغور کر لیا جائے گا۔ جزاکم اللہ تعالی۔

# مغرب کی گھڑی ہوئی فرضی شخصیات اور د تبال

محتر م مفتی صاحب السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته

آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال سپر مین یا ٹرمینیٹر فتم کا آ دمی ہوگا۔ بیتو مغربی دنیا کی تخلیق کر دہ فرضی فتم کی مخلوقات ہیں جبکہ دجال تو پہلے سے پیدا شدہ ایک حقیقی مخلوق ہے۔ ان دونوں کا باہمی کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ اُمید ہے تشفی بخش جواب عنایت فرما کیں گے۔

السجواب: دجال میں پھی غیر معمولی تو تیں اور صلاحیتیں تو قدرتی طور پر ہوں گی کہ اسے
اللہ نے پیدائی انسانوں کی آ زمائش کے لیے کیا ہا اور کچھ صلاحیتیں اس میں مغرب کی تج بہ
گاہوں میں مصروف کا رفتندہ ماغ بہودی سائنس دانوں کی ان ایجادات کی بدولت ہوں گی جن کی
مدوسے وہ اسے ''بادشاہِ عالم'' کی حیثیت سے کا میاب بنانے کے لیے دن رات کوشش کررہ
بیں ۔ ایسا لگتاہے کہ قدرتی صلاحیتوں اور مصنوعی بیوند کاریوں کے امتزاج سے اس کو نا قابل تنخیر
بنانے کی کوشش کی جائے گی ہگر بالآخر مجاہد بن اسلام کے لا زوال جذب اور پُرخلوص قربا نیوں کی
بدولت قوم یہود کا سودی سر ماید اور ان کے تصنک ٹینکس کا سازشی دماغ سب دھرارہ جائے گا اور فتح ان
الدُّدوالوں کی ہوگی جو بے سروسامان ہونے کے باوجود مغرب کی مجرالعقول ترقی سے مرعوب ہونے
اور ان کے سامنے جھکنے سے افکار کر کے دستیاب و سائل کو استعمال کرتے ہوئے محف اللہ رہ العزب

روسے پرسیطان اور اس سے ارسروں سے صلاف ہم بعاوت بشد سروی ہے۔ واللہ اسم باقی سے بات یا در ہے کہ سپر مین اور ٹرمینیٹر وغیرہ جیسی فرضی تخلیقات د جال کے خروج سے پہلے انیانی ذہنوں کو ہموار کرنے اور اس کی شیطانی طافت کے سامنے جھک کر مرعوب ہوجانے کے لیے گھڑی جاتی ہیں۔ اہلِ اسلام کو چاہیے کہ تو حید باری تعالیٰ کا سبق بار بار دہراتے رہیں تا کہ اللہ رب العالمین کی از کی واد بی صفات ان کے ذہن میں ایسی رائخ ہوں کہ پھر کوئی ان کوخوفز دہ یا مرعوب کر سکے ، نہ کسی کی جھوٹی خدائی ان کو دھوکا دے سکے۔

## كاؤنث ۋاۇن

محترم مولوی شیر محمد صاحب السلام علیکم ورحمة الله

اللہ تعالیٰ زورِقلم اور زیادہ کرے۔ پیچلے دنوں ایک کتابچہ بعنوان' دسیجر اقصیٰ، ڈیڑھارب مسلمانوں کا مسئلہ' نظرے گزراجے جناب حامد کمال الدین نے تصنیف کیا ہے۔ انہوں نے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی۔ فدکورہ کتابچ میں صفحہ نمبلوہ 53 میں مسجر اقصاٰی کی تولیت اور ملکیت کے بہودی دعویٰ کا فرجی نکتہ نظر سے جواب دیا گیاہے، مگر یہاں سے میرے ذہن میں ایک اُنجھن بیدا ہوئی جس کی وضاحت کے لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ میراسوال دوحصوں میں ایک اُنجھن بیدا ہوئی جس کی وضاحت کے لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ میراسوال دوحصوں میں ایک اُنجھن بیدا ہوئی جس کی وضاحت کے لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ میراسوال دوحصوں میں ہے۔ پہلا حصہ اس اقتباس سے متعلق ہے جو درج ذیل ہے:

''ارضِ مقدل پر بہودے' آبائی تن' کے خمن میں سے حقیقت بھی پیش نظررہ، جو کہاپٹی جگہ بے انتہااہ م ہے، کہ آج دنیا میں جو بہودی پائے جاتے ہیں ان میں ' بنی اسرائیل' کے بہودا یک نہایت چھوٹی اقلیت جانے جاتے ہیں اور قیادت کے منصب پر بھی قریب قریب کہیں فائز نہیں۔
آج کے بہودی اکثریت اشکناز کا Ashkenazi کہلاتی ہے جن کے آباء خزر معامدی اسٹی کو' کوکیٹین کو' کوکیٹین کو کا کشریت اشکناز کا Caucasians کھی کہتے ہیں (قو قاز سے نسبت کے باعث )۔ یہ نبلی آبکھوں اور سنہرے بالوں والی گوری اقوام ہیں جو بھی بحیرہ فرزر کے مغربی جانب نطر قو قاز ہیں آباد تھیں اور کوئی دسویں اور کوئی دسویں اور گیار ہویں صدی عیسوی (چوتی اور پانچویں صدی بجری) میں جاکر اضافی کے داخل بہودیت ہو کیں ، بعداز ال بی منگری ، پولینڈ اور ماسکو میں جاکر ہیٹھیں اور پھر رفتہ رفتہ پورے داخل بہودیت ہو کیں ، بعداز ال بی منگری ، پولینڈ اور ماسکو میں جاکر ہیٹھیں اور پھر رفتہ رفتہ پورے داخل بہودیت ہو کیں اور ہر جگہ میڈیا ، معیشت اور سیاست کے جوڑ تو ٹر پر اجارہ قائم کر لینے کی جبرت

اتگیز استعداد دکھانے کگیں۔

ان کو کوئی ایسی شیطانی قوت حاصل تھی کہ جہاں گئے وہیں پر پتلیاں نچانے گئے۔ علاوہ ازیں دنیا کے طور تین مقراور فلسفی انہی نے پیدا کیے۔ چونکہ بیا قوام زیادہ تر اور خاصا طویل عرصہ پولینڈ میں رہی تھیں اس لیے کسی وقت Polandof Jew بول کربھی بیسب کی سب اقوام مراد لیے باقی جاتی ہیں۔ بہرحال بہودیوں کے اندر نیلی طور پر بیہ بالکل ایک نیا عضر ہے۔ بہودیت پر آئ بی گوری اقوام حاوی ہیں۔ دنیا کے اندر پائے جانے والے آئے کے یہودیوں میں 80 فیصد یہود، بی گوری اقوام حاوی ہیں اور یہودی باقی سب کی سب اجناس ملا کر صرف 20 فیصد یہود، اشکنازی (گورے یہودی) ہیں اور یہودی باقی سب کی سب اجناس ملا کر صرف 20 فیصد۔ باقی دنیا کی طرح بی یعقوب علیہ السلام بھی جو کہ تاریخی طور پر اصل یہود ہیں، انہی اشکنازی (غیر بنی امرائیل) یہودیوں کے محکوم ہیں۔ اکثریت بھی یہود کے اندر آئے انہی کی ہے اور زور اور افتد ار امرائیلی کی ہودیوں کے محکوم ہیں۔ اکثریت بھی یہود کے اندر آئے انہی کی ہودی امرائیلی تیا در اور اور افتد ار کہیں خال خال جی ان کے ماہوں نظر آئے گا۔

یبال سے بیہ معاملہ اور بھی دلچہ ہوجاتا ہے۔ ''گورے یہود ایول'' (جو کہ آئ آن میں کی اکثریت ہے) کا ابراہیم علیہ السلام کے نطفہ سے دور نز دیک کا کوئی تعلق نہیں ''سامی' نسل سے ان کا کوئی واسطے نہیں گر''سامی' نسل سے کی سبٹھیکیداری اور 'سامیت' کے جملہ حقوق ایور پ اور امریکا میں انہی کے نام محفوظ ہیں! کوئی اِن یہود کے خلاف ایک افظ تو اولے ''سام دشمی' امریکا میں اِنہی کے نام محفوظ ہیں! کوئی اِن یہود کے خلاف ایک افظ تو اولے ''سام دشمی' کہ می دفت عدالت کے کثیر وں میں کھڑا کر لیتے ہیں۔ ہاروڈ ایسی جامعات سے اوگوں کواس بنا پر خارج کروا عدالت کے کثیر وں میں کھڑا کر لیتے ہیں۔ ہاروڈ ایسی جامعات سے اوگوں کواس بنا پر خارج کروا دیتے کے واقعات ہوئے ہیں۔ کسی کوان کی حقیقت بیان کرنا ہی ہوتو بہت تھما پھرا کر بات کہنا ہوتی ہوتی ہے تا کہ Semitism Anti کے 'دائر سے بٹی شایدا تی کو کہنا جائے گا۔ پولینڈ ، ہوتی ہے تا کہ احدالے گا۔ پولینڈ ،

227

بلغاریا، ہنگری اور آسٹریا ہے آئی ہوئی، تل ابیب کے عریاں ساحلوں پر پھرتی نیلی آنکھوں اور

سنہرے بالوں والی بکین پوش گوریاں ، جو ثقافتی ہی نہیں نسلی لحاظ ہے بھی قطعی اور بیقینی طور پر یورپ ہی کا بھیلا و ہیں اور یورپ ہی کی تلجھٹ ، آج ہیت المقدی پر ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے نسب کاحق ما نگ رہی ہیں! اور ان کے اس'' آ بائی حق' کے لیے یہاں صدیوں ہے آباد ، ابراہیم کے طریقے پر اقصلی ہیں خدا کی عبادت کرنے والوں کو، مسجد خالی کرنے کے نوش ویے اباد ، ابراہیم کے طریقے پر اقصلی ہیں خدا کی عبادت کرنے والوں کو، مسجد خالی کرنے کے نوش دیے جارہے ہیں۔ کیونکہ سرز مین مقدس پر'' کنعانیوں'' کانہیں''اولا دِ ابراہیم'' کاحق ہے!!!'' اسے پڑھ کرمندرجہ ذیل سوال ذہن میں آتے ہیں۔

(1) میرتمام چکراورنسلی تقسیم (اسرائیلی اورغیراسرائیلی) کیامعاملہ ہے؟ ہم تو اتنا بی جانتے بیں کہ یبود بس یبود بی ہوتے ہیں اور وہ ہمارے حق پر قابض ہیں اور بید دنیا کی ارز ل ترین قوم ہے جواللہ کے غضب کی منتظر ہے۔جیسا کہ احادیث میں ہے۔

(2) اسرائیلی اور غیراسرائیلی یہودی کا پڑھ کر ذہن میں ہے آتا ہے کہ چونکہ فلسطین پراصلی بن اسرائیلی یہودی قابض ہے۔ یہ بھی ہم جانتے اسرائیلی یہودی قابض ہے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہودی اپنے نہ نہب کی تبلیغ نہیں کرتے کیونکہ وہ صرف یہودی مال سے پیدا ہونے والے ہیں کہ یہودی اپنے نہ نہ کہ بذریعہ تبلیغ یہودی ہونے والے کو تو وہ تمام احادیث نہوی جن بیک یہودی ہونے والے کو تو وہ تمام احادیث نہوی جن میں یہودی والے کو اس نے تبلی اسرائیلی میں یہودیوں پر آخری وقت میں نازل ہونے والے غضب کا ذکر ہے۔ ان غیر بنی اسرائیلی یہودیوں پر گیسے ان کا اطلاق ہوسکتا ہے؟

(3) اس اقتباس کو پڑھ کر ہے بھی ذہن میں آتا ہے کہ اصلی بنی اسرائیلی تو خودمحکوم ہیں کسی اشکنازی یہود بول کے یہ وہ تو دو دقابل رحم ہیں۔ چہ جائیکہ ان کوقابض اور مغضوب گردانا جائے۔

(4) آج کل انٹرنیٹ پرتمام بڑی بڑی ویب سائٹس پر 21 دسمبر 2012ء کا کاؤنٹ ڈاؤن (4) آج کل انٹرنیٹ پرتمام بڑی بڑی ویب سائٹس پر 21 دسمبر 2012ء کا کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے۔ کوئی اسے کسی ''جین مذہب'' میں ذکر کردہ Dooms Day کہدرہا ہے۔ تو بہت سے عیسائی حضرات اس سال کو Rapture کا سال کہدرہے ہیں اور پچھالوگ 2012ء کو 7 سالوں کو Jublie

عالمی دجالی ریاست ،ابترا سے انتہا تک

: 6

(1) ہرقوم کی طرح بہود میں بھی نسلی طبقات پائے جاتے ہیں بلکہ دوسری قوموں کی بانسبت کچھ زیادہ بی پائے جاتے ہیں۔ بیدوسری قوموں کوتو کمتر سجھتے ہیں۔ آپس میں بھی ایک دوسرے پنسلی تفاخر جمّانے میں جاہلانہ تعصب کا بدترین مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہر کیف!اس نسلی تعصب کے باوجود دونوں فلسطینی مسلمانوں ہے زمین چھین کرانہیں ارض مقدی ہے جلاوطن کر کے ان کی جگہ پرخودآ با د ہورہے ہیں اور یہاں کے اصلی باشندوں کافتل عام کررہے ہیں۔ دونوں د جال کونجات وہندہ سمجھ کراس کی آمد کے لیے راہ ہموار کررہے ہیں اور اس کے لیے سمجد اقصیٰ کے انہدام کو ضروری سجھتے ہیں۔تمام جرائم میں بیتمام نیلی طبقات برابر کے شریک ہیں۔اس لیےاللہ تعالیٰ کی جو لعت اورغضب بہودنا می قوم کے لیے مخصوص ہے،اس میں ان سب کامتواز ن حصہ ہے۔ (2) یمبودی ان کواییے نسلی تعصب کی بنا پر اگر چہ یمبودی تسلیم نہ کریں کیکن اللہ تعالیٰ کے نز دیک تو ہروہ شخص جو کسی مغضوب قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی غضب کا مستحق ہوگا۔ آج ہیدورجہ دوم کے بیبودی اسرائیلی آیادی میں اضافے کا ذریعہ نہ بنیں اور تسطینی مسلمانوں کی قبضہ کی ہوئی زمینیں جھوڑ ویں تو اصل قابض یہودی چندون بھی فلسطینی مجاہدین کے سامنے ندکھ پرسکیں لعنت

شدہ قوم کوتقویت پہنچانے والابھی ملعون ہے۔ (3) پیلوگ اصل غاصبوں کے آلۂ کار ہیں اور مسطینی مسلمانوں کی بار بار تنبیہ کے باوجو داور عالمی د حالی ریاست ،ابندا سے انتہا تک

ان پراپی آنکھوں سے ظلم ہوتا دیکھنے کے باوجود پیرظالموں کی طاقت میں اضافے اور ان کی مدد سے بازنہیں آتے ۔اس لیے جو حکم ان کے آتا وک کا ہے وہی ان کا بھی ہے۔

# تضاد ياغلطي؟

محتر م مولوی شیر محمد صاحب السلام علیکم ورحمة الله

مفتی ابولہا بہ شاہ منصورصاحب کی تالیف کردہ کتاب'' دجال۔کون؟ کب؟ کہاں؟'' نظر ہے گزری۔المحمد للہ! بیکوشش قابل قدر ہے۔ پڑھ کریے معلوم ہوا کہ دنیاا پنی رنگینیوں کے ساتھ کس طرف جار ہی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ان شاء اللہ بید کتاب ہر پڑھنے والے کومتا ترکرے گی اور اللہ تعالی ، دجال کے شرہے ہمیں اپنی پٹاہ میں رکھے اور ایمان پرخاتمہ عطافر مائے۔ آمین مفت سے مفت سے میں اپنی پٹاہ میں رکھے اور ایمان پرخاتمہ عطافر مائے۔ آمین مفت سے میں اپنی پٹاہ میں رکھے اور ایمان پرخاتمہ عطافر مائے۔ آمین مفت سے مفت سے میں مفت سے میں مفت سے میں مناز میں مناز میں مفت سے میں مفت سے میں مفت سے میں مناز میں مناز میں مفت سے میں مناز میں مناز

مفتی صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کتاب میں صفحہ نمبر 87 اور 88 پر ہاوشاہ نیبو شانے زار کے خواب کی تشریح ، جو حضرت وانیال علیہ السلام نے فر مائی تھی کا ذکر کیا ہے ، اس میں تھوڑ اسما تضاد نظر آرہا ہے جسیما کہ صفحہ نمبر 88 پر ہے ۔'' کیونکہ دنیا میں ایسی ریاست نہیں جو 2300 موٹوں کے بعد قائم ہوئی اور محض 45 دن قائم رہنے کے بعد نتم ہوگئ ہو۔'' (45=1235-1290) یہاں جو حساب لگایا گیا ہے وہ صحیح نہیں ۔ کیونکہ اگر 1290 سے 1235 کاٹ دیے جا کیں تو

45 نبين بلكه 55ره جاتے ہيں۔ (55=1290-1235)

آ کے چلیں تو لکھا ہے: '' چنا نچے نفرت کی ریاست کا قیام 333 قبل کے 2300 سال بعد ہوگا۔ (330-330) اور بید جال اور گستاخ بیبودیوں کے کلی خاتمے برختم ہوگا۔ پھر بعض محققین کا کہنا ہے کہ (2012=45+45) کے فارمولے سے نفرت کی اس گنہگار مملکت کا اختیام یا اختیام کے آس پاس بنتا ہے۔ بیباں پرجویہ فارمولا لکھا گیا ہے وہ غلط ہے کے وہ نام کی جا کیں تو یہ کے وہ نام کی جا کیں تو یہ کے جا کیں تو یہ کی کے جا کیں تو یہ کے وہ نام کی اس بنتا ہے۔ اس بال بنتے ہیں ، اگر وہ 1967ء میں جمع کیے جا کیں تو یہ

(1967+55=2022) - 2020

نفرت کی بیر پاست جون 1967ء میں قائم کی گئی ہے۔اگراس میں 55 جمع کیے جا تھیں تو پیہ جون 2022 بنتا ہے۔اگر میاس تاریخ پراسلامی کلینڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو پیتاریخ کیکھ اس طرح بنتی ہے:''عیسوی: 2022-06-11-جری: 1443-11-10\_

اگراس اسلامی تاریخ کوحدیث نبوی کی روے دیکھا جائے تو مندرجہ ذیل باتیں سامنے آتی ہیں۔جبیبا کہ ایک حدیث میں ہے حضرت مہدی کی عمرظہور کے وفت تقریباً 40 سال ہوگی۔ دوسری صدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرصدی کی شروعات میں ایک مجدد پیدا فرماتے ہیں جواسلام

کی قوت کا باعث بنتا ہے۔ان احادیث سے بیدو باتیں سامنے آتی ہیں۔ (1) حضرت مہدی کی عمر 40 سال ہوگی۔ (2) مجد د کی پیدائش صدی کی شروعات میں ہونی

چاہیے۔ یہ دونوں باتنیں 2022ء میں بظاہر پوری ہوتی نظر آتی ہیں نہ کہ 2012ء میں، کیونکہ 2012ء میں جری سال 1433 ھ بنتا ہے۔

ال گفتگو ہے اس بات کا پتا چلنا ہے کہ نفرت کی ریاست اسرائیل کے خاتمے کا آغازٹھیک 55 سال بعد جون 2022ء میں شروع ہوگا۔اس کے بعد عنقریب ہی حضرت مہدی ظاہر ہوں گے۔ بیبال پر ایک اور حدیث مبارکہ کو بیان کرنا مناسب سمجھوں گا جو'' تیسری جنگ عظیم اور وجال''میں صفحہ نمبر 60 پر ہے۔ ذراملا حظہ فر ما ہے:'' واقعات کی تر تنیب بیہ ہے کہ آ واز رمضان میں ہوگی اورمعر کہ شوال میں ہوگا اور ذی قعدہ میں عرب قبائل بغاوت کر دیں گے۔ رہامحرم کا مہینہ تو محرم کا ابتدائی حصہ میری اُمت کے لیے آز مائش ہے اور محرم کا آخری حصہ میری اُمت کے لیے

اگرآپاں حدیث پرغورکریں گےتو معلوم ہوگا کہ یہاں جوحدیث مبارکہ میں پیش گو ئیاں کی گئی میں: (1) آواز رمضان میں ہوگی (بیرتاریخ بنتی ہے): 1443-09-15ھ \_ £ 18-04-2022

(3) (5)

عالمی دجالی ریاست، ابتدا سے انتہا تک

(2) معركة شوال ينس بوكا: 143-10-10 هـ···· 13-05-2022 ء

(3) ذی قعدہ میں عرب قبائل بغاوت کریں گے: 143 - 11 - 1 اھ....

£11-06-2022

(4) وَ يَ الْحِيمِيْنِ عَاجِيوِلِ كُولُومًا عِلْ شِكَا: 1443-15-15 هـ···· 2022-07-16 ء

(5) حفرت مبدي كاظهور: 1444-01-10هـ···· 2022-09-09ء

(6) جهاد کی شروعات: 1444-01-21 ه.... 2022-08-20ء

(7) محرم کا ابتدائی حصہ میری اُمت کے لیے آنر ماکش ہے یعنی محرم کی ابتدامیں جب حضرت

مہدی ظاہر ہوں گے توان کی بیعت کرنا اوران کے لشکر میں شامل ہونا ایک بڑی آز ماکش ہے۔ (8)''اس کا آخری حصد میری اُمت کے لیے نجات ہے۔'' یعنی 21 محرم کو حضرت مہدی

جہاد کا آغاز کریں گےاپی کمان کے نیچے۔اکیس محرم الحرام کواگر کیانڈر کے حیاب ہے دیکھیں توبیہ عیسوی تاریخ 201 گست 2022 بنتا ہے۔ یہاں پر میریات غورطلب ہے کہ 20 اگست وہ تاریخ ہے

جس دن مبجداقصنی میں آتشز دگی کا ہولناک واقعہ پیش آیا تھا۔

اس ساری گفتگو سے میرباتیں اخذ ہوتی ہیں: (1) نفرت کی ریاست 55 سال قائم رہےگی۔ (2) نفرت کی ریاست جون 1967ء میں قائم ہوئی اور پچین سال بعد جون 2022 مطابق 5 ذ ک

قعدہ 1443 ھ بیں اس کے خاتمے کا آغاز ہوگا۔ (3) ظبور مہدی بحرم 1444 ،مطابق اگست 2022ء میں ہوگا۔ (4) حضرت مہدی کے کمان کے نیچے گفار کے خلاف جباد کی شروعات محرم

1444،21 صطابق 20 اگت 2022ء كوہوگى۔ يادر ہے كه 20 اگت وہ تاريخ ہے جس ون مسجد اقصی کو 1969ء میں بہودیوں نے نذرآتش کیا تھا۔

حضرت مفتی صاحب ہے التماس ہے کہ کتاب میں ایسی فرمائیں۔اللہ تعالی انہیں جزائے خيرعطا فرمائيس-آمين

والسلام ..... كليم التدميمن ، خير لورميرس

رماين تبت-/125/ دي

عالمی وجالی ریاست،ابتراسےانتہا تک

وَقِالِ (2)

جواب:

اعداد لکھنے میں کمپوزر کی غلطی کی وجہ سے بیہ تضاد نظر آرہا ہے۔ اصل میں یوں ہے:
1290-1335-17س صورت میں 45سال ہی باقی بچتے ہیں نہ کہ پچین ۔ یفلطی صرف اعداد لکھنے
ہی میں ہوئی ہے ورنداس سے پہلے کی عبارت دیکھنے سے کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ کتاب کے
سنٹے ایڈیشن میں اس غلطی کی اصلاح کی جا پچی ہے۔ آپ کا اور ان تمام قار کمین کا شکر رہے جنہوں

نے اس طرف توجہ دلائی۔اللہ تعالیٰ سب کواپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ دسلم کی تجی محبت نصیب فرمائے ،اپنے اور اپنی مرضیات اور نبی علیہ السلام کی ہدایات پر چلنے کی تو فیش عطافر مائے۔ آبین۔

# اے خدا! محفوظ فرما فننهٔ د جال سے

امتحال لینا نه یارب بندهٔ بدحال سے اے خدا! محفوظ فرما فتنه دجال سے

كيول نه ال ك شر سے بيخ كى دعا كرتے غلام! جب پناہ آقا ﷺ نے مائلی فتنہ دجال سے

اُس برائی سے رہیں گے دہر میں محفوظ وہ جو مزین خود کو فرماکیں گے نیک اعمال سے

اس لیے صبیونیوں نے کی ہیں سب تیاریاں شاد ہونا جاہتے ہیں اس کے استقبال سے

ایک مغضوب علیهم، دوسرا ہے ضالین شاد ہے عیمائیت صہونیت کے مال سے

آج دنیا کو بنانا چاہتے ہیں ریخمال

کل تلک دنیا میں تھے جو ہر طرف پامال سے

الحلِ حق سے مسجد اقصیٰ کی سے فریاد ہے اب کریں آزاد مجھ کو بضے دجال سے

گلش سرکار الله کی توکین کیج عمر بحر

مال سے اعمال سے افعال سے اقوال سے

رعاتي قيت-/125 روي

بولبابہ کے لبالب جام نے کی لب کشائی قوم کو واقف کیا دجالیت کے جال سے

کرگسوں کی مردہ خوری پر لگیں گی قد خنیں اس لیے خاکف ہیں وہ شاہین کے اقبال سے الرجو نیوری

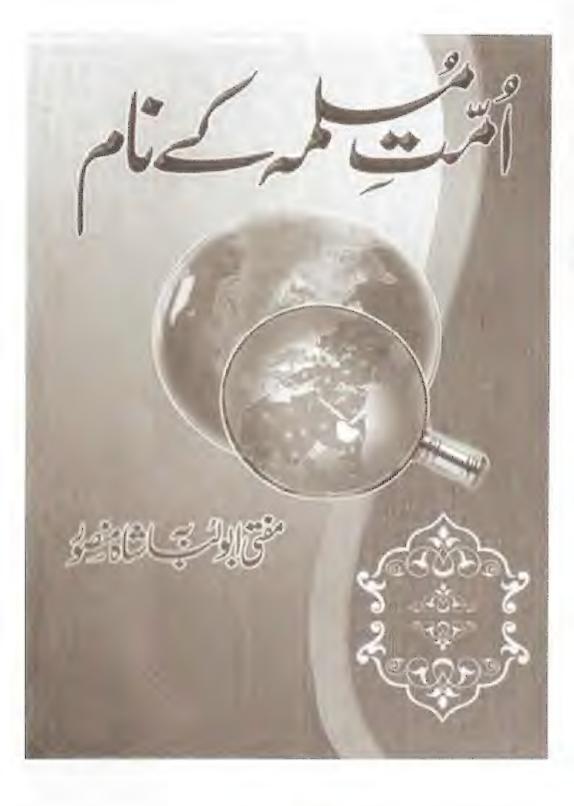

< بالغ کے بیارے مالغ کے بیارے

پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں سے دستیاب ہے رابطہ: 9264214-0313 الطوافل شايرانيان فتوى نويسى كريهاأصول وآداب مشاميه كالتعارف اوراس کی تمابیات و شخصیات کے تذکرے کے ساتھ الماليالية المهد

## پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں سے دستیاب ہے رابطہ: 9264214-0313

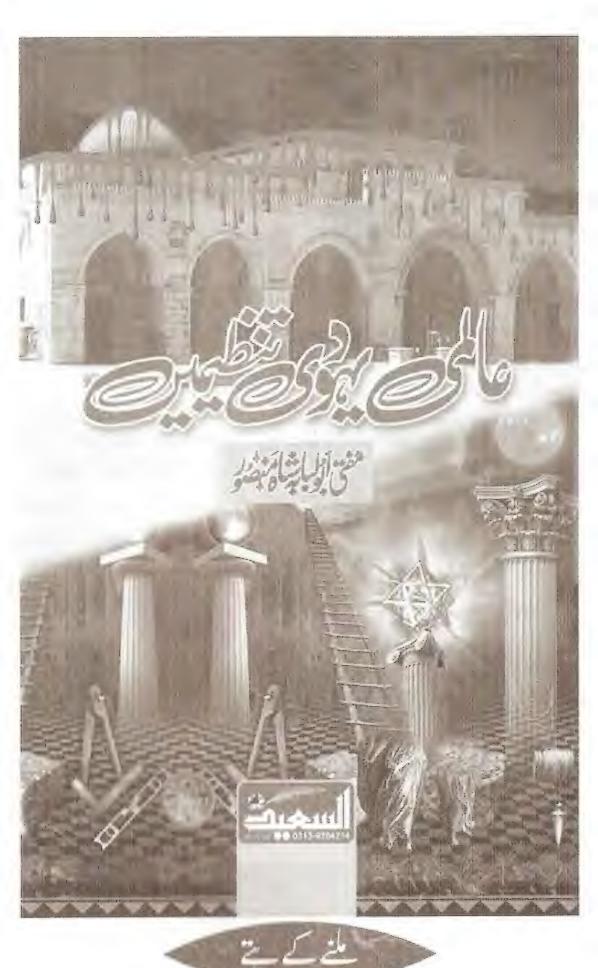

پاکستان کے تمام شہور کتب خانوں ہے۔ دستیاب ہے رابطہ: 9264214-0313







پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں سے دستیاب ہے رابطہ: 9264214-0313 حَدِاكَ اللهِ اللهِ

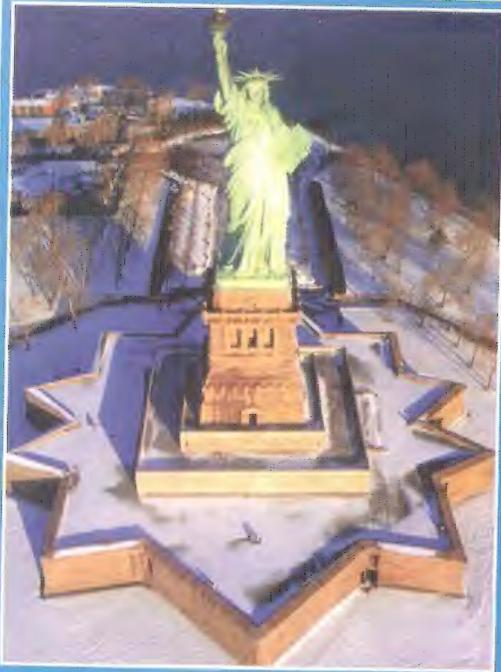

امریکا کا جمعہ آزادی۔ جس کے ڈیزائن اور تغییر میں فری بیسن کی د جالی علامات انتہائی نمایاں ہیں۔ یہ جسمہ آزادی برطانویوں ہے آزادی کی یادگارہ ہے۔ 1884ء کو تبویارک میں فرگ میسنز کے برطانویوں ہے آزادی کی یادگارہ ہے۔ 1884ء کو تبویارک میں فرگ میسنز کے گرینڈ ماسٹر ویلم رہے بروؤی نے اس محارت کاسٹک بنیاوٹری میسنز کی کھمل رسوم وروایات کے ساتھ رکھا۔ جسمہ کی تغییر بھی ایک فری میسن فریڈرک آگست بارتھولڈی کا کا رنامہ قرار دیا جاتا ہے۔ آج بھی جسمہ آزادی کی یادگاری لوٹ پر اسکوائز اور کمپاس کا معروف میسونگ نشان لاکھول سیا حول کو مجسمہ کی تخلیق اور تنصیب میں فری میسنز کی کے کرواد سے آگاہ کرتا ہے۔ لوٹ یادگار یہ گرینڈ لائے، گرینڈ ماسٹر اور ڈپٹی گرینڈ ماسٹر کے نام صاف طور پر درج ہیں۔

ورجًاك 242

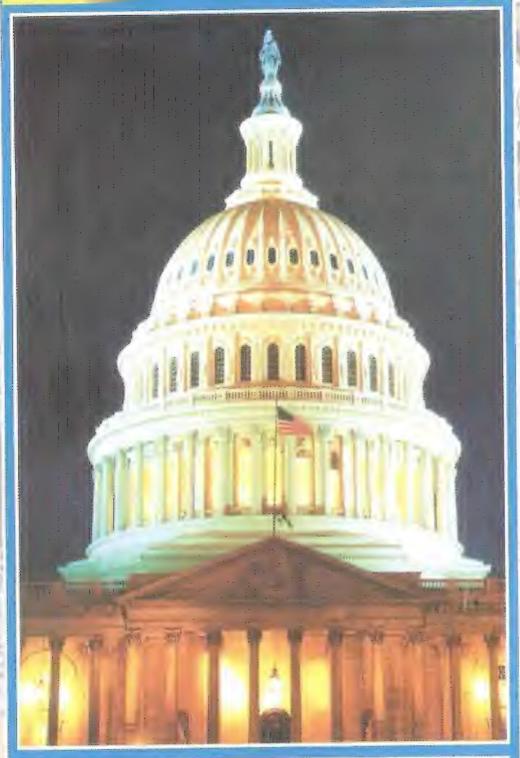

وائٹ ہاؤس: واشکٹن ڈی کی کی سیٹل بلڈنگ امریکا کی ایک علامتی ممارت ہے۔ اس کی تغییراور اس کا ڈیزائن وجال کی تنظیم فری میسن نے کیا تھا۔ یہاں موجود خفیہ د جالی حکومت کی زیرنگرانی وہ فیصلے کیے جاتے ہیں جوکر ہَ ارض پردجال کی تبین۔ حِجَالُّا 243

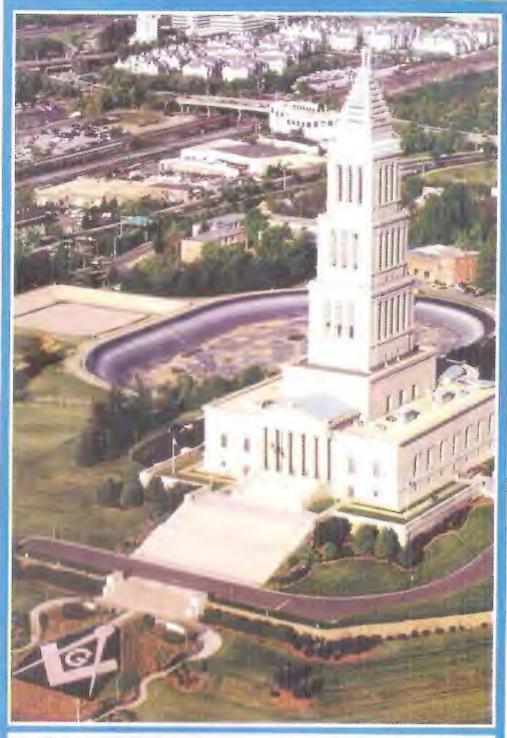

جارج واشکنن کے نام سے موسوم یادگاری مشنری شارت نسس کا انتها ہے اسم بھا کے پیملے صدر جارق واشکنن کی طرف 12 مئی 1932ء میں کیا گیا۔ اس ممارت میں دجال کی نمایندہ تنظیم فری سنزی کی مختلف ماانتیس جا بجا پائی جاتی ہیں اور اسے فری مسنزی کے ''آ زاد موای و فرندی اور مرتب سامت نسسور کی ملامت نے طور پر جانا اور مانا جاتا ہے جواس امرکی علامت ہے کہ امر بھا دجال کی تنظیم کیا ہے تھام ہے پہلے اور ی و جانی رہا ہے۔

رجًاك 244



ویکل سلیمانی کے مطابق نصوراتی خاکے معروف ہیں۔اوپردیا گیاماڈل سب سے کمل اور جامع تصور کیا جا تا ہے۔ یبودی تصورات کے مطابق یہ برائی کے نمایندے ' دجالی اکبر' کا قصر صدارت ہوگا جہاں بیٹی کر دہ ساری دنیا پر رائی کر سے گا۔

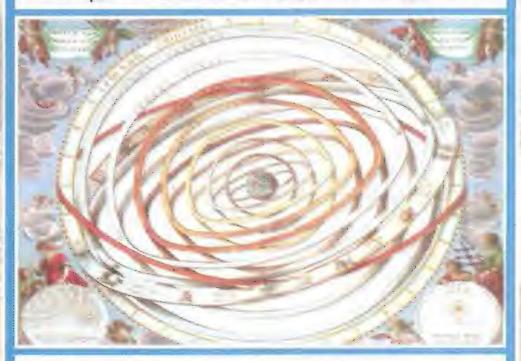

جادولونا ، منلی مملیات ، ستاروں کی چالوں پر یقین رکھنا اوران کی مدد سے ذاہیجئے تیار کر کے ناجا کڑعملیات کر ناسخت تر بین گناہ ہے۔ان کا موں کے ذریعے درحقیقت یہودی جادوئی علم' قبالہ'' کے طلسماتی چکر کو با قاعدہ منصوبے کے تحت دنیا بھر میں فروخ دیا جارہاہے۔تصویر میں اس کی عکاس کی گئی ہے۔ حِجًاكَ 245

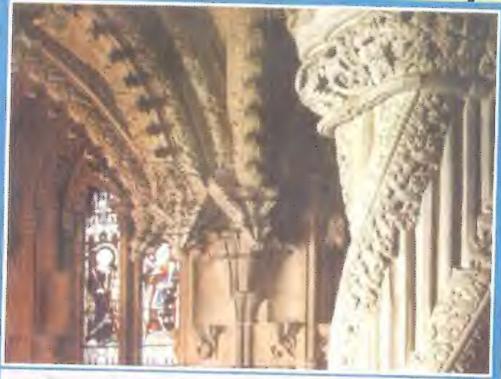

رو تلم میں 15 ویں صدی ہے روز لین چیل، ٹائٹس ٹیمپار اور جدید فری میسنری کا مضوط اُتعلق ہے۔ دی گئی انصوبر رو تلم (القدس) میں واقع ٹائٹس ٹیمپار کے ایک چری کی ہے۔ بیرساری نیم ندجی اور نیم شیطانی خضیہ تظلیمیں غیرانسانی رسومات اور سفایات کے ذریعے دنیا پر تساط کا خواب صدیوں سے دیکھے رہی ہیں۔

پیرس: فری میس کی تغییر کرده ایک یادگار۔ بیرونیا کے مختلف شہروں میں موجودان مراکز میں ہے ایک ہے جہاں جادوثونے اور شیطان کی بچ جائے نام پر وجال کے کارندے جی جہ کر د جالی ریاست کی تغییر بھکیل اور شیطیم کے لیے مرجوڑ کر جیلی بیس فتوں کے اس زمانے میں شیطان کی بچ جا افریقہ کے پسماندہ ممالک نے اس سے کر بورپ کے ترقی یافتہ شہروں میں مکسال طور پر ہور ہی ہے۔ یا کستان میں بھی '' جادوگھر'' بنے عار ہے بیں اور جادو سیحے کھانے اور کرنے کروائے کا دھندا زوروں پر ہے۔افسوس اور تعجب کی بات بھے کا دھندا زوروں پر ہے۔افسوس اور تعجب کی بات بھی ہے کہ اس میں عام جائل افراداستے ملوث نہیں جینے کے داس میں عام جائل افراداستے ملوث نہیں جینے پر ھے کیاور جدید کے تعلیم یافتہ افراداس کا شکار ہیں۔



ححًاك 246

#### بلیک واٹر: دجالی لشکر کا هراول دسته



"بلیک وائز"جیسی دہشت گر تنظیمیں جوفری بیسن کاعسکری ونگ ہیں، دراصل دجال کا ہراول دستہ ہیں۔ نصور میں امریکی ریاست ورجینیا ہیں واقع اس کا مرکز دکھایا گیا ہے جہاں دجال کے نشکر کوانسانیت کے خلاف تیار کیے گئے منصوبوں کی پخیل کی تربیت دی جاتی ہے۔ اس طرح کے شیطانی مراکز کی تصاویر، رحمان کے جانباز وں کا ایمان اور غیرت بھنجھوڑنے کا ذریعہ ہیں کدوہ کب ونیا پرتی اور نفس پرتی سے تائب ہوکر اس متقی اور مجاہد رحمانی لشکر کا حصہ بنتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی دجال اور اس کے نشکر کو تباہ کرے گا۔ رجًاك 247

#### اڑن طشتریاں: خلائی مخلوق کی سواریاں یا دجالی قوتوں کی کارستانیاں

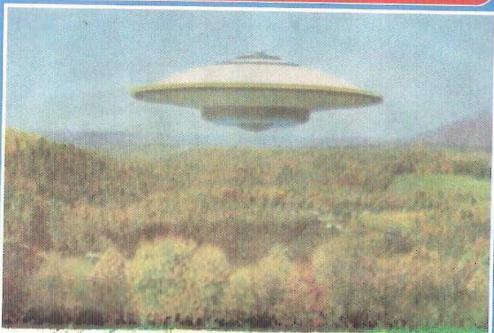

وقت ان اڑن طشتریوں کی گی موبال تو بیج میں صاف
دیکھا جارہا ہے کہ ان یوالیف اوز نے ایک دائرہ بنایا ہے

ہما کمندانوں کا خیال ہے کہ یوالیف اوز کا نئات میں کی
دوسر سے سارے کی گلوق ہیں جوز میں پرمعلومات کے لیے
اپنے مشن جیجی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بیاڑن طشتریاں یا

یوالیف اوز کی رفتاراتی تیز ہوتی ہے کہ جب تک سے چندلحہ
مختے نہیں۔ انہیں نہیں دیکھا جا سکتا۔ یوالیف اوز پر کئی فلمین
کی بین چکی ہیں پاکستان میں ان اڑن طشتریوں کی آ مدایک
خواب کوئی نہیں و سے سکتا تا ہم ابھی تک ان طشتریوں کی
وجہ سے کی مالی دجائی نقصان یا لوگوں کے غائب ہونے کی
وجہ سے کی مالی دجائی نقصان یا لوگوں کے غائب ہونے کی
اطلاعات نہیں ملی ہیں۔ (نہیف شوز)

یا ہور: اژن طشتری یا انگریزی میں یو ایف او کہلائے جانے والے گول شکل کے جہاز کہاں ہے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں کی عشروں ہے ایک معمد ہے ہوئے ہیں۔ بداڑن طشتریاں امریکہ ہیں بچاس کی دہائی ہے نظر بھی جی سی گوا در اور لا ہور ہیں بھی بھی جی ہیں۔ گوا در اور لا ہور ہیں بھی بھی میں واضع طور پر اس اڑن طشتری کو دکھایا گیا ہے۔ اس مال مارچ میں نظر آنے والی بداڑن طشتری گو دکھایا گیا ہے۔ اس ماحل پر چند کھوں تک گھوتی رہیں اور پھر عائب ہوگئیں دنیا ماحل پر چند کھوں تک گھوتی رہیں اور پھر عائب ہوگئیں دنیا کی سیر کو نظنے والی میداڑن طشتریاں پا کہا کہا ہم کرایک کی سیر کو نظنے والی میداڑن طشتریاں با کہا تو جہ کا مرکز بن رہی ہیں۔ ایک ماہ بل بداڑن طشتریاں با ہو تی اور کا مور کے آسان پر بھی نمودار ہو تیں رات کے لیف اور لا ہور کے آسان پر بھی نمودار ہو تیں رات کے لیف اور لا ہور کے آسان پر بھی نمودار ہو تیں رات کے

روز نامہ '' آج کل' (اکتوبر 2009ء) بیں شائع میں ہونے والی ایک خبر کاعش جس سے پتا چاتا ہے کہ پاکستان کے پچھ علاقوں میں دجالی تو توں کوخصوصی دلچیسی ہے۔ گواور میں دجالی استعار کی دلچیسی کی وجوہ تو سب کومعلوم ہیں، لا ہور میں ان کے پُر اسرارگشت کی وجوہات کو عام لوگ جھنے سے قاصر رہتے ہیں لیکن زیرنظر کتاب میں لا ہور کے ایک نوجوان کی آپ بیتی اور اس میں بیان کیے گئے انکشافات پر مصنف کی تحقیق کو دیکھا جائے تو ''اسرائیل سے قادیان تک' کھیلیاس مکروہ منصوب کو تجھنا مشکل نہیں رہتا۔ 248

جياك

Teremony of Opening the Lodge in the Second Degree.

FTER requesting all below the rank of a K, C, to retire, the W. M. given one k...k, which is followed by the S. and J. Wars.

W. M.—Brothern, assist me to open the Lodge in the Second Degree. (All rise.)

W. M.—Bro. J. W., what is the first care of every F. C. Freemason?

J. W.—To see that the Lodge is properly Tyled.

perly Tyled.
W. M.—(Ib J. W.) Direct that duty

by done.

J. W.—Bro. I. G., see that the Lodge is properly Tyled.

(I. G. gives three h...s, and being an swered by the Tyler, he takes the s...p and

Nove,—It is usually considered that a folge cannot be operand direct in the Second or Third Dr-gree. So the W. M. can never go wrong in request-ing B. As, to retire.

#### Complete Workings

Craft Freemasonry

A PRACTICAL GUIDE TO THE THREE DEGREES IN BLUE MASONRY

"LECTORES OF THE THREE DEGREES"

WITH ILLUSTRATIONS OF THE THREE TRACING BOARDS

AND "THE INSTALLATION CEREMONY" WITH THE ADDRODUCE TO THE OPPICERS

Copyeight. All Rights Reserved.

PRIVATELY PRINTED FOR A. LEWIS LA PATERNOSTER ROW LONDON, FOR

آج سے تقریباً ایک صدی قبل 1925ء میں لندن سے تجی طور پرشائع والی ایک خفیہ کتاب جوا نفاقیہ طور برمصنف كے ہاتھ لگى۔اس ميں دجالى تنظيم كے كارندوں كے ليے كوڈ ورڈ ميں ہدايات اور دستور العمل ديا كيا ہے۔ان من گھڑت اور شیطانی رسومات کا مقابلہ تعلق مع اللہ، اتباع سنت اور جہاد فی سبیل اللہ بی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔



اصفہان: ایران کے مشہور شہراصفہان میں بہودیوں نے ایک مذہبی اجتاع کے دوران اسرائیل کے جھنڈے سےائے ہوتے ہیں۔اس شہر میں قدیم زمانے سے فلسطین سے جلاوطن ہو کرآئے ہوئے کٹریہودی رہتے ہیں جن کے جلو میں دحال خروج کرےگا۔

### سائےاورکرنیں

فتنذر دہ معاصر دور میں تاریکی کے سائے گہرے ہوتے چلے جارہ ہیں اور روشن کی کرنیں گہرے بادلوں کے پیچھے چپتی جاری ہیں۔اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق کم ہوتا جارہا ہے اور دنیا کی محبت اور یہاں کی فافی لذتوں کی جاہت غالب آتی جاری ہے۔ بھی آپ نے سوچااییا کیوں ہے؟

اياال ليبكد:

جڑ ۔۔۔۔۔دلوں کے ہند دروازوں پر دستک دے کر انہیں اللہ تعالی اوراس کی محبت کی چاشی ہے سرشار روحانیت کی طرف پھیر کرلانے کی کوششیں کم ہوگئی ہیں اور دولت ،شہرت اور مادی تسکین کی ہوس چار سُوچیل رہی ہے۔

جڑ ..... مسلمانوں کے پاس اب تک ان کی ''الہا می کتاب' 'اصل حالت میں موجود ہے۔الہذاوہ سوخرابیوں کے ہاوجودا پنی اصل اور بنیاد سے چھٹے ہوئے ہیں۔ اس پروہ تو تیں حسد اور بغض کے مارے ان کے چیچے ہاتھ دھوکر پڑی ہوئی ہیں جوانہیں اپنی طرح کبڑاد یکھنا چاہتی ہیں۔ ان کی شدیدخواہش ہے کہ بیاسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو انہیں تشکیک کے مرض میں ایسا ہٹلا کر دیا جائے کہ میں مسلمان بھی نہ رہیں۔ اس لیے ''فکری ارتداد'' کو عام کیا جارہا ہے۔ اسلام کے مسلمہ احکامات پر ہے معنی بحث وتقید کے ذریعے انہیں مشکوک بٹایا جارہا ہے تا کہ (خدانخواستہ) ایمان کا آخری سرابھی ہاتھ سے جاتا ہے۔

تاریکی کے سائے یقیناً حیوث جا کیں گے۔ان کے مقدر میں یمی لکھاہے۔روشنی کی کرنیں آفاب بن کررہیں گی۔ بیاز ل سے طے شدہ ہے۔خوش نصیب ہیں وہ جواس کا سکاتی تقدیم اور نقدیم کی تقتیم میں حق کے سرفروشوں کے ساتھ ہوجا کیں۔اس کتاب کا حاصل اورخلاصة الکلام بہی ہے۔

ایم ایم سعید مدیر



0321-2050003, 0313-9266138